آخری جنگ شیطان کے خلاف انسان کا علان جنگ

ابويجي

انذار پبلیثرز

A Non-Profit Organization

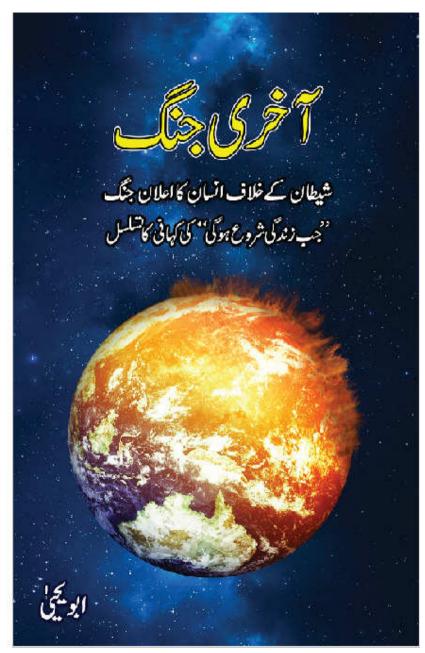

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں . www.iqbalkalmati.blogspot.com

# جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب : آخری جنگ

978-969-9807-11-4 : نبر: ISBN

مصنف : ابویچیٰ

ناثر : انذار پبلیثر ز: 03323051201

ويب سائٹ : www.inzaar.org

فیس بک facebook.com/abuyahya.inzaar

abuyahya267@gmail.com : اىميل

ٹائٹل : عبدالمثین،حافظ محرحسن سلیم

قيمت : 300رويے

ملنے کا پیتے : پوری دنیامیں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے یہ کتاب

حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجے۔

(0092)-03323051201

(0092)-03458206011

مزیدمقامات کے لیے دیکھیے ہماری

ویب سائٹ www.Inzaar.org

حضرت عیسلی علیه السلام اوران انبیائے بنی اسرائیل کے نام جنہوں نے یہود کے دورِز وال میں

حق کی شمع کوروشن کےرکھا

### لبيك اللهم لبيك

تاریخ کے طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا حصہ اُن جنگوں سے عبارت رہا ہے جن میں انسانوں کی جان ، مال اور آبروسب بے وقعت ہوجاتی ہیں۔
مگریہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پرلڑی جانے والی اصل جنگ جس کے نتیج میں باقی تمام جنگیں ،خونریزی اور فساد ہریا ہوتا ہے ، انسانوں کے مابین نہیں بلکہ انسان اور شیطان کے درمیان لڑی جانے والی جنگ ہے۔

قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کا آغاز روزِ ازل اُس وقت ہوا جب ابلیس نے ہاللہ تعالی کے ہمارے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کوسجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابلیس نے اللہ تعالی کے حکم کے باوجود نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اللہ تعالی سے تا قیامت اس بات کی مہلت ما تگی کہ اسے انسانوں کو گمراہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ بات مان لی گئی گر اس جرم کے نتیج میں اللہ کی طرف سے شیطان پر ہمیشہ کے لیے لعنت کردی گئی۔ یہ گویا کہ آج کی اصطلاح میں انسانیت پر کیا جانے والا تاریخ کا سب سے بڑا خود کش جملہ تھا جس میں شیطان نے اپنی کممل بتاہی کی قیمت پر انسانوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ برشمتی سے شیطان کا یہ جملہ اتنا کا میاب رہا ہے کہ ایک سے حدیث (بخاری ، قم 3348 مسلم ، رقم 1028 مسلم ، رقم 1028 موجے ہیں۔ وسونانو بے گاس کی زدمیں آگر جہنم کے ستی ہو ہو کے ہیں۔

اس حملے کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اپنے اِس بدترین وشمن

......آخری جنگ 5 .....

تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کوز مین میں اقتدار بخشے گا جبیبا کہ ان لوگوں کو بخشا جوان سے پہلے گزرے۔

(النور 24:55)

آرزوئیں نہ تمہاری پوری ہونی ہیں نہ اہل کتاب کی۔ جوکوئی برائی کرے گااس کا بدلہ پائے گااوروہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کوئی حامی ومددگار نہ پاسکے گا۔ (النساء 4:123)

اوراپ خلاف اِس کی جنگ سے سرے سے واقف ہی نہیں۔ وہ بے خبری میں انسانوں پر وارکر تا اور ان کی کمز ور یوں کا فائدہ اٹھا کر ان کواللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور ناشکری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی بیر بڑی عنایت ہے کہ اس نے انسانوں کی اس بے خبری کو دور کرنے کے لیے ہر دور اور ہرقوم میں ہزار ہاانبیائے کرام کو بھیجا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ادارہ ختم کر دیا گیا اور اب تا قیامت انسانوں کو یہ بتانا کہ شیطان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔

شیطان اورانسان کی اس جنگ میں امت مسلمہ ایک انہائی اہمیت کا حامل گروہ ہے۔ وہ اگر اسکتے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں تو انسانیت کی بڑی تعداد کو شیطان کے چنگل سے چھڑا سکتے ہیں۔ وہ ایسانہیں کریں گے تو گویا خود شیطان کے مشن میں اس کے مددگار بن جا کیں گے۔ چنانچہ امت مسلمہ شیطان کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ شیطان کے لیے اس امت کو نشانہ بنانے کا جنانچہ امت مسلمہ شیطان کا میں جبکہ شیطان کے شرات ہوتی تعصّبات کو تقسیب جبکہ لوگ آئی جو اہشات کو دین اور اپنے تعصّبات کو تقسیب جبکہ شیطان کے شرات جید کا طریقہ میں اور شیطان کی یہی جنگ میں امت مسلمہ کی اہمیت اور شیطان کا طریقہ کا رہی میرے اس نے ناول' آخری جنگ میں امت مسلمہ کی اہمیت اور شیطان کا طریقہ کا رہی کے اول نے ناول' آخری جنگ میں امت مسلمہ کی اہمیت اور شیطان کا طریقہ کا رہی میرے اس نے ناول' آخری جنگ کا مرکزی خیال ہے۔

میرا پہلا ناول''جب زندگی شروع ہوگی' حادثاتی طور پر وجود میں آیا، مگراس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بات اسے زیادہ لوگوں تک پنچی جس کی مجھے کوئی امید نہ تھی۔ یہی معاملہ میر بے دوسر سے ناول''فتم اُس وقت کی'' کار ہا۔'' آخری جنگ'' میر سے انہی دو ناولوں کالسلسل ہے جس کی کہانی اُن کے مرکزی کرداروں یعنی عبداللہ اور ناعمہ کے اردگرد گھومتی ہے۔ تاہم یہ واضح رہے کہ اِس ناول کے تمام کردار چاہے شیاطین ہوں یا انسان اور ان کے حوالے سے بیان کئے

گئے متعین واقعات ،سب فرضی ہیں۔اس وضاحت کی ضرورت اس لیے اہم ہے کہ قارئین میرےناول کے کرداروں سے بہت زیادہ وابستہ ہوجاتے ہیں۔خاص کرعبداللہ اور ناعمہ سے۔ یہ دونوں دراصل علامتی کردار ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک داعی اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔قارئین کو اِن کرداروں کو اِسی پہلوسے دیکھنا چاہیے۔

اس ناول میں شیاطین کی سوچ اور کار فرمائی زیر بحث آئی ہے۔اس لیے ممکن ہے کہ چند مقامات پراستعال ہونے والے بعض اسالیب کچھ صالح طبیعت لوگوں پر گراں گزریں۔اسی طرح میرااصل مقصد ناول نگاری نہیں تھا۔اس لیے اختصار کے پیش نظر چند مقامات بر کہانی اور کردارنگاری کے بعض پہلوؤں سے صرف نظر کیا گیا ہے جو پھھ اہل ذوق کے لیے بارخاطر ہوگا۔ امید ہے کہ میراعذر قبول کر کے دونوں طرح کے قارئین ان چیزوں پر درگز رفر مائیں گے۔ بحثیت دین کے ایک ادنی طالب علم کے میں نے اس مخضر ناول میں قرآن مجید کا ایک اہم اور بنیادی پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جو بات اس امت کے جلیل القدر اہل علم امت کے خواص کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، بیادنی طالب علم اپنے سادہ اسلوب میں اب اسے عوام الناس تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہے۔ اس لیے کہاس پیغام کوسمجھ کرعمل کرنے ہی میں دنیا اور آ خرت کی ہماری نجات پوشیدہ ہے۔اس پیغام کو بھو لنے کا نتیجہ ماضی میں بھی تباہ کن رہا ہے اور شدیداندیشہ ہے کہ ستقبل میں بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔میرے نزدیک اِس حقیقت کو سمجھ لینے ہی میں ہمارے عروج وزوال کاراز پوشیدہ ہے۔ تاہم ایک ناول تفصیلی علمی استدلال کا متحمل نہیں ہوسکتا،اس لیےاینے ماہناہے''انذار'' کے نومبر 2015 کے شارے میں اپنے نقطہ نظر کاعلمی استدلال اور پس منظر بیان کر دیا گیا ہے۔جن لوگوں کو دلچیسی ہووہ پیشارہ پڑھ لیس یا ویب سائٹ inzaar.org پردیکھ لیں۔

اعوذبالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم

عبدالله صاحب ایک من رکیا مجھ آپ سے چھکام ہے۔

ہوسکتا ہے کا نفرنس میں کہیں ملا ہواور مجھے یا دنہ رہا ہو۔

عبداللہ نے دل میں سوچا .....وہ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اجنبی نے قریب آ کرمصافح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔

السلام عليم!ميرانام ڈيوڈ ہے۔آپ داؤد کھہ سکتے ہیں۔

عبداللہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپناہاتھ بھی آگے بڑھادیا۔عبداللہ کواندازہ ہو گیاتھا کہ اس کا مخاطب ایک مسلمان بلکہ نومسلم ہے۔رواں انگریزی کہجے میں سلام اور لفظ داؤد کا

مجھاس قوم سے بڑا حسن ظن ہے کہ بیاللہ رسول سے محبت کرنے والی قوم ہے۔انہیں اگر درست بات بتائی جائے تو یقیناً بی توجہ سے سنیں گے۔ چنانچہ اسی احساس کے تحت آج یوم العرف کے دن جب خدا کے بندے اور بندیاں عرفات کے میدان میں خدا کی بندگی کا اقر اراور شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان کررہے ہیں، میں اس ناول کو کمل کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کررہا ہوں۔اس عاجز نے اپنی بساط بھر کوشش کر کے قوم کے دل پر دستک دی ہے۔ مجھے نہیں خبر کہ یہ دستک کتنے دلوں کے درواز ہے کھولے گی ..... مجھے نہیں خبر کہاس قرآنی دعوت کے جواب میں کتنے لوگ لبیک کہیں گے۔لیکن جولوگ شیطان کےخلاف اس آخری جنگ میں اتر نے کاعزم كريل ك\_ جواوك قرآن مجيدكي يكارك جواب مين لبيك الهم لبيك كبتر موئ خداكي طرف سے اٹھیں گے، انہیں دو باتیں یاد رئنی چاہمیں ۔ایک پیر کہ اب وہ اپنے بدترین دشمن شیطان کے حملوں کی ز دمیں آجا کیں گے۔شیطان اپنے دشمنوں کو بھی نہیں چھوڑ تا ۔مگراس سے زیادہ اہم دوسری بات ہے۔ وہ بیر کہ اللہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑ تا۔ جب عالم کا پروردگار ان کے ساتھ ہے تو ساری دنیامل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ برور دگار عالم ان کا محافظ بن کر اس دنیا میں بھی ان کی حفاظت کرے گااور قیامت کے دن بھی انہیں اپنی بہترین رحمتوں سے نوازے گا۔ اس جنگ میں شکست شیطان کا مقدر ہے۔اس جنگ میں فتح عبادالرحمٰن کا مقدر ہے۔شرط یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کو دین نہ بنائیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق جوقر آن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے،خودکوڈ ھالیں۔ یہی اس ناول کا اصل پیغام ہے۔

ا بو کیجی

يوم العرفيه

1436 ہجری

.....آخری جنگ 8 .......آ

استعال اس کے اسلام اور ان کا تلفظ اس کے نومسلم ہونے کا قرینہ تھا۔عبد اللہ کے چہرے پر اس کی روایتی مسکر اہٹ اور گہری ہوگئی، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی جھلک ابھی تک پیدا نہ ہوئی تھی۔ یہ بات اجنبی نے بھی محسوس کرلی۔ اس نے اپنامزید تعارف کرایا۔

میں نے آج کے سیشن میں آپ کی تقریر سی تھی۔ آپ تقریر کے بعدیہاں ہوٹل کی لابی میں آگئے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا آیا۔ سیشن تو ابھی جاری ہے۔

جی ہاں سیشن جاری ہے۔ میں فریش ہونے کے لیے تھوڑی دریا ہرآیا تھا۔

جی یقدیناً.....آپ کووالپس مین میں جانا ہوگا۔لیکن میں آپ سے ملنا چا ہتا ہوں۔ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ویسے میں ایک مسلمان ہوں..... نومسلم۔

آخری بات کہتے ہوئے داؤد کے لیجے میں جوش آگیا تھا۔اس جملے نے عبداللہ کے تاثر کی تصدیق کردی تھی۔اس نے داؤد سے دوبارہ بڑی گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔

بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ ہدایت کے راستے اور جنت کی منزل کی طرف بڑھنے والے قدموں پرسلام ہو۔ میرے آقامحدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے اس راہ پرخوش آمدید۔

عبدالله كى بات سے داؤدايك دم كل اٹھا۔اس نے خوش ہوكركہا:

مجھے اسلام قبول کرنے پراس طرح مبار کباد پہلے بھی کسی نے نہیں دی۔ مجھے اس لمحے محسوس ہور ہاہے کہ میں پنج گیا ہوں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میں اپنے اور آپ کے آتا محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کسی وارث سے مخاطب ہوں۔

شکر ہے۔ میں تو دودن سے یہاں موجود ہوں۔ آج کا نفرنس کا آخری سیشن ہے جورات تک جاری رہےگا۔ کل علی اصبح ہی میری روائگی ہے۔

.....آخری جنگ 10 .....

اس کی بات سن کر داؤد کے چہرے پر مایوسی طاری ہوگئی۔لمحہ بھر کو دونوں خاموش ہوگئے۔ داؤد کے مرجھاتے چہرے کو پڑھتے ہوئے عبداللہ نے ایک راہ نکالی۔

ایک شکل ہوسکتی ہے۔ کانفرنس کا آخری سیشن سوال و جواب کا ہے۔ یہ سیشن شام میں ہوگا۔ دو پہر سے شام تک وقفہ ہے۔ میں اس وقفے میں الحمرا دیکھنے جاؤں گا۔ آپ چاہیں تو میرے ساتھ وہاں چلیں۔ گرخبرنہیں آپ کو وہاں جانے میں کوئی دلچیسی ہے یانہیں .....

عبداللدى بات يورى بھى نہيں ہوئى تھى كەداؤدخوشى سے بول اٹھا:

کیوں نہیں۔ میں ضرور چلوں گا۔ یہ تو میری دلچیبی کی چیز ہے کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے ماہر آ ثار قدیمہ ہوں۔ اس قدیم تاریخ کا ماہر جو پرانے آ ثار کے اجڑے ہوئے درود بوار اور ان میں پوشیدہ دفینوں میں کھی ہوتی ہے۔

چلیے یہ تو بہت خوب ہوا۔ ہماری ملاقات کی ہوگئی۔ آج کی سہ پہر الحمراء کے ساتھ آپ کے نام بھی ہے۔ میں انشاء اللہ یہیں لائی میں آپ کول جاؤں گا۔

جی ضرور۔ بیمیرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔

اس کے ساتھ ہی انہوں نے باہمی مصافحہ کیا اور عبداللہ آڈیٹوریم کی طرف جہاں کا نفرنس ہور ہی تھی واپس جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔

جیلہ سور ہی تھی ۔ مگر اس کے چہرے پر بے چینی واضطراب کے آثار نمایاں تھے۔ وقفے

وقفے سے وہ کچھ بڑبڑارہی تھی۔الفاظ واضح نہیں تھے، مگر خوف واذیت کی اُس کیفیت کے عکاس ضرور تھے جس سے وہ خواب میں گزررہی تھی۔وہ یقیناً کوئی بھیا نک خواب دیکھرہی تھی۔ پھرایک گھگیاتی ہوئی چیخ مار کروہ بیدار ہوگئی اور گھبرا ہٹ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔رات کے دوئے رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ مگراس کا دل سکون کی کیفیت سے بالکل خالی تھا۔وہ ما یوسی اور جھنجھلا ہٹ کے عالم میں بڑبڑائی:

میرے خدا! پھریہی خواب۔اس اذیت سے کب پیچیا جھوٹے گا؟

یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپناسر پکڑ لیا۔خیالات کی ایک روتھی جواس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ جواذیت خواب کی شکل میں اس نے نیند میں بھگتی تھی، وہ جا گئے پر خیال کی شکل میں اس پر مسلط ہوگئی۔ یا شاید بیے خیال ہی تھا جس نے برسہا برس سے خواب کے روپ میں اس پر مسلط ہوگئی۔ یا شاید بیے خیال ہی تھا جس نے برسہا برس سے خواب کے روپ میں اس کواذیت سے دو چار کر رکھا تھا۔ وہ ساری زندگی بیخواب دیکھتی آئی تھی۔ رسوائی اور ذلت کی داستان اس پر ایک ہی دفعہ مسلط ہوئی، لیکن خیال اور خواب کی دنیا میں بیاذیت زندگی مجر کے لیے ایک روگ بن کر رہ گئی تھی۔

کچھ عرصہ ہوا کہ بیخواب کچھ کم ہوگئے تھے۔ مگر جب سے اس کی بڑی بیٹی سارہ کی شادی ہوئی تھی اس سے شوہر کا غضب ناک چہرہ اس کی ہوئی تھی اس سے شوہر کا غضب ناک چہرہ اس کی تگاہ کے سامنے آجا تا ہم بھی اس کی گفن پوش لاش نظر کے سامنے آجا تی اور بھی طلاق کے الفاظ اس کے کا نوں میں گونجے اور بھی ۔۔۔۔۔

اس سے زیادہ وہ کچھ نہ سوچ سکی .....وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔اس نے برابر میں لیٹی ہوئی اپنی چھوٹی بیٹی صبا کی طرف دیکھا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر سورہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی،سکون تھااورنو جوانی کی گہری اور بے فکر نیند کے آثار تھے۔

.....آخری جنگ 12 .....

اللہ ان دونوں کو ہمیشہ اپنی پناہ اور عافیت میں رکھے۔ اپنے گھروں کا سکھ دکھائے۔
اس نے صبا کے ساتھ سارہ کے لیے بھی دعا کی۔ سارہ کو اس کی دعاؤں کی واقعی بہت ضرورت تھی۔ سارہ کی شادی کو چندہ م مہینے ہوئے تھے۔ وہ اپنے چپازاد جمزہ سے بیاہی گئ تھی۔ مگر جب سے اس کی شادی ہوئی جمیلہ کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ جمزہ اس کے دیور کالڑ کا تھا۔ مگر دونوں گھر انوں میں عرصے سے چھوزیادہ ملنا جلنا نہ تھا۔ اس لیے انہیں جمزہ کے مزاج کا زیادہ اندازہ نہ تھا۔ انہوں نے جمزہ کو بچپن میں دیکھا تھا۔ دوبارہ اُس وقت دیکھا جب ان کے دیور شفقت اور دیورانی شمینہ اس کارشتہ لے کر آئے۔

ایک بوہ کے گھر جس کے دونوں لڑکے کام کاج سے فارغ ہوں، کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ آ جائے ؛ وہ بھی اسے قربی رشتہ داروں کے ہاں سے، اس سے زیادہ سکون کی کوئی بات اس کے لیے ہیں ہوسکتی تھی ۔ وہ ماضی کی ساری شکایتیں بھول گئیں ۔ یہ بھول گئیں کہ ان کے شوہر کے بعد شفقت نے مرحوم بھائی اور اس کے چاریتیم بچوں کی کفالت کرنے کے بجائے منہ پھیرلیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئیں کہ جس وقت وہ اور ان کے بچے غربی کے انبار میں دیے ہوئے زندگی کی گاڑی کسی نہ کسی طرح تھی تھے ۔ نہیں بلٹ کر بھی نہ پوچھا۔ نہیں رشتہ کا ڈی کسی نہ کسی طرح تھی تھے ، شفقت صاحب نے انہیں بلٹ کر بھی نہ پوچھا۔ نہیں رشتہ داری کالحاظ کیا نہ بھائی کے یتیم بچوں کا ۔ وہ انہائی خود غرض تھے ۔ یہی زندگی میں ان کی ترقی کا راز بھی تھا۔ انہوں نے زندگی بھرا ہے بیوی بچوں کے علاوہ بھی کسی کا نہ سوچا ۔ ابنی ترقی کی راہ میں انہوں نے کسی جائز ونا جائز ، حلال وحرام کی پروانہ کی ۔ اور آج وہ دینوی ترقی کے عروج پر میں انہوں نے کسی جائز ونا جائز ، حلال وحرام کی پروانہ کی ۔ اور آج وہ دینوی ترقی کے عروج پر میں انہوں نے کسی جائز ونا جائز ، حلال وحرام کی پروانہ کی ۔ اور آج وہ دینوی ترقی تھے ۔ ان کی بیوی شمینہ اپنے شوہر سے بھی دو ہاتھ آگے تھیں۔ در حقیقت شوہر کو ایسا بنانے میں بہت بچھان کا بھی عمل دخل تھا۔

مگرقسمت کوکیا کہیے کہ پچھ عرصة بل کسی شادی میں حمز ہ نے سارہ کودیکھ لیا۔ وہ تھی بھی بہت

خوش شکل۔ پھرشادی کے موقع پر پہن اوڑھ کر الیمی لگ رہی تھی کہ ہزاروں میں نمایاں ہوجائے۔ وہ جمزہ کے من کو بھا گئی۔اس نے ماں باپ کوصاف بتادیا کہ شادی کرے گا توسارہ ہی سے کرے گا۔ شفقت اور ثمینہ ان دنوں اپنے اکلوتے بیٹے حمزہ کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ شروع میں دونوں نے مزاحمت کی مگر آخر کاربیٹے کی ضد کے آگے ہتھیارڈا لنے پڑے۔اگر چہوہ اس رشتے پردل سے راضی نہ تھے اور خاص کر ثمینہ تو کسی طور آ مادہ نہ تھی ، مگر بیٹے نے کسی بھی اور جگہ شادی کرنے سے صاف انکار کردیا تھا۔ مجبوری کے عالم میں بیوہ بھابھی اور مرحوم بھائی کی اولا دکی محبت دوبارہ جاگی۔ پھرآنا جانا شروع ہوگیا۔ملنا جلنا ہوا، تخفے تحا کف دیے گئے اور پھر آ خرکارسارہ کارشتہ تمزہ کے لیے مانگ لیا گیا۔ جمیلہ کس منہ سے اور کس طرح نہ کہتی ۔ قریبی رشتہ، دولت کی ریل پیل، اچھا کھانا پینا اور یہاں ..... ہرجگہ مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ بیٹے بے روز گار تھے۔ بیٹیوں کوئسی نہ کسی طرح پڑھا لکھا دیا تھا۔لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی شادی کیسے ہوگی ۔ مگر شفقت اور ثمینہ نے پیاطمینان بھی دلا دیا کہان کا جہیز کے نام پر کوئی مطالبہ نہیں۔ گرچہ اس میں بھی اصل وجہ ان کی شرافت سے زیادہ پیھی کہ جہیز کے نام پر جو کچھ سارہ کے ساتھ آنامتو قع تھا، وہ ملنے جلنے والوں میں ان کی ناک کٹوانے کا سبب بن جاتا۔

یوں ایک روز جب قسمت ایسے مہربان ہوئی تو انہوں نے پچھ نہیں دیکھا۔ سارہ حمزہ کے ساتھ بیاہی گئی۔ بیہ بات بعد میں کھلی کہ حمزہ کا غصہ آگ کی بھٹی کی طرح دہکتا ہے۔ اور جب غصہ آجا تا ہے تووہ پچھ نہیں دیکھا۔ بالکل اپنے تایا یعنی جمیلہ کے شوہر پر گیا تھا۔

اس مما ثلت کے خیال ہی سے جملہ ایک دفعہ پھر لرز گئیں۔ بے اختیار انہوں نے فون اٹھایا اور سارہ کانمبر ملایا۔ کافی دریتک بیل بجتی رہی۔ پھر نیند میں ڈوبی ہوئی سارہ کی آواز آئی۔ امی سب خیریت توہے۔ رات کے تین بج آپ نے کیوں فون کیا ہے؟

بیٹالس تم سے پوچھنا ہے۔تم خیریت سے ہو؟

امی دات کے اِس پہرآپ نے صرف یہ پوچھنے کے لیے مجھے نیند سے اٹھایا ہے کہ میں خیریت سے ہول؟

سارہ نے دبی دبی آ واز سے بوچھا۔ اس کے لیجے سے بیزاری ٹیک رہی تھی۔ آپ کو پیتہ ہے کہ جمزہ اٹھ گئے تو غصہ ہول گے۔

یمی تو بوچهر بی مول که همزه کوآج کل غصه تونهیس آر با۔

امی خدا کے لیے .....انہیں غصہ نہیں بھی آ رہا تو اِس بے وقت کے فون پر ضرور آ جائے گا۔ پلیز فون ہند کر کے سوجا ئیں ..... شبح میں بات کروں گی آ پ ہے۔

سارہ نے بیکہااور جواب کا تظار کیے بغیرفون رکھ دیا۔

جمیلہ کچھ دیر فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہیں۔ پھروہ ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے دست بدعا ہوگئیں کہ جس بل صراط سے وہ گزری ہے،اس کی بیٹی کو بھی اس پر قدم ندر کھنا پڑے۔وہ دیر تک ید عامانگتی رہیں۔

نجانے رات کا کون سا پہر تھا۔ آسان پر چاند موجود نہ تھا کہ یہ قمری مہینے کی ابتدائی تاریخ تھی۔ وہ ہوتا بھی تو گہرے سیاہ بادلوں کے سامنے خود کواسی طرح مجبور پا تا جس طرح تاروں کی روشنی ان بادلوں کی قید میں بے بس ہو چکی تھی۔ یہ آسان کا حال تھا۔ رہی زمین تو اس صحرائی علاقے میں دور دور تک روشنی کی ایک رمق بھی موجود نہتھی۔ اندھیرے کی مہیب چا درنے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔۔۔۔گرچہ اس صحرا میں کوئی منظر ویسے بھی موجود نہ تھا۔ ہوا بالکل بندتھی۔ چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا۔ غرض اندھیرے اور سناٹے کا ایسا راج تھا کہ کوئی

انسان یہاں آ جاتا تو دہشت سے مرجاتا۔اس سناٹے میں وقفے وقفے سے اگر کوئی آواز گونجی تو وہ اس اندھیرے میں نظر نہ آنے والے سانپوں کی پھنکارتھی۔ یہ پھنکاراس وحشت زدہ ماحول

میں مزید دہشت پیدا کررہی تھی۔

الیں ہی وحشت زدہ تار کی اور سکوت اس مجلس پر طاری تھا جواس صحرا میں ایک پہاڑی ٹیلے کے دامن میں ہورہی تھی۔ تمام حاضرین سرتا پیرسیاہ چوغوں میں ملبوس تھے۔ چہرے کی جگہ ایک عجیب مکروہ ہی شکل نظر آرہی تھی۔ یہ لوگ کسی طورانسان نہیں تھے۔ مگر یہ کیا تھے اس کا پچھاندازہ کرناممکن نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ اندھیرے کی کوئی مخلوق تھی جس کے یہ کیا تھے اندھیر اروشنی کے برابر تھا۔ قیاس اگر پچھ بتا تا تھا تو وہ یہ کہ ابلیس کے بہت سے فرزندا یک ساتھ جمع ہیں۔

کچھ در بعداس خاموثی کو حاضرین میں سے ایک کی پھنکارتی ہوئی آواز نے توڑا۔اس نے سامنے بیٹھے ہوئے تخص کومخاطب کر کے کہا۔

عزت مآبزاریوس! آج سردارنے ہم کواس طرح اچانک کیوں بلایا ہے؟ محترم سوگویال! مجھے بھی نہیں خبر کہ اس اجتماع کی کیا خاص وجہ ہے۔ بظاہر تو سبٹھیک ہے۔

زاریوس نامی شخص نے جواب دیا۔اس کے لیجے اور آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس مجلس میں کوئی نمایاں مقام کا شخص ہے۔

آپ نے بالکل درست فرمایا عزت مآب زاریوں! سبٹھیک ہی نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ارباہے۔

\_15

ایک طویل عرصے کی مشکل کے بعد پچھلے کچھ عرصے سے ہمارااقتدار پھر دنیا پر قائم ہو چکا ہے۔ ہمرطرف ہماری تاریخ میں شاید ہی بھی آیا ہے۔ ہر طرف ہماری تاریخ میں شاید ہی بھی آیا ہم.

میں آپ کی مکمل تا ئید کرتا ہوں۔

اس پھنکار کی تائید میں ایک اور پھنکار بلند ہوئی۔ سیاہ چو نعے میں ملبوس ایک اور شخصیت نے گفتگو میں حصہ لیا۔

زاریوس نے اس آواز کی طرف متوجہ ہوکراس شخصیت کو دیکھا۔ پھر سوگویال کی طرف رخ کیا۔ سوگویال نے اس کا مدعا سمجھتے ہوئے اس شخصیت کا تعارف کرایا۔

عزت مآب زاریوں! یہ ہمارے نے اور نوجوان ساتھی ہیں جواپنے بیش بہا کارناموں کی کی بدولت ترقی پاکر پہلی دفعہ ہماری مجلس میں شرکت کا اعزاز پارہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اینے ہونہار ساتھی منایوس کو۔

منایوس آپ کواس مجلس میں خوش آمدید۔زاریوس نے خوش دلی کے ساتھ منایوس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔منایوس نے بھی والہانہ انداز میں جواب دیا۔

میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ ایسے بڑے لوگوں کی مجلس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملاہے۔ بیکتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس عظیم مشن کومیرے آقاعز ازیل نے شروع کیا تھا،اس کو پورا کرنے والی مجلس کارکن بنوں۔

مگرآپ کااس مجلس میں ہونااہل مجلس کے لیے اعز از کی بات ہے۔ سوگو یال نے شاندار طریقے سے منابوس کی حوصلہ افزائی کی اور پھراس کے کارناموں کی آخذہ دیا ہے۔

تحسین کرتے ہوئے زاریوں سے کہا:

عزت مآب زاریوس! ہمارے اس نوجوان ساتھی نے پچھلے کچھ عرصے سے تہلکہ مچارکھا ہے۔ ہرجگہان کی دھوم ہے۔

بہت خوب۔ کیا کارنامے ہیں ان کے؟

آپ جانے ہیں کہ اولا دِآدم کے خلاف ہمارے پاس سب سے اہم ہتھیار جنسی بے راہ روی کا ہے۔ ہر دور میں ہم مردوزن کواسی کے ذریعے سے اپنے راستے پرلاتے رہے ہیں۔

بالکل درست فرمایا آپ نے محتر م سوگویال۔ مگراس کے باوجودانسانی معاشروں میں زنا کو ہر دور میں براسمجھا گیا ہے۔ لیکن اب تو صور تحال بدل چکی ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے دنیا بھر میں زنا کوساجی سطح پر قابل قبول شے بنادیا ہے۔ بلکہ زنا کے بعداب تو ہم جنس پرستی کو بھی ہم نے دنیا بھر میں نہ صرف عام کیا ہے بلکہ لوگوں کے لیے قابل قبول بھی بنادیا ہے۔

زاریوں نے سر ہلاتے ہوئے سوگویال کی تائید کی۔اس کی تائید پرسوگویال نے فخر سے منابوس کے بارے میں تفصیلات بیان کرنا شروع کیں۔

جناب عالی! آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یے ظیم کارنامہ جن ساتھیوں نے سرانجام دیا ہیں، ان میں اہم ترین نام سردار منابوس کا ہے۔ آپ کی ذہانت، صلاحیت اوران تھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے بیشتر معاشروں میں زنا کو برائی نہیں سمجھاجا تا۔ بہت سے ملکوں میں ہم جنس پرسی کو قبول عام حاصل ہو چکا ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سردار منابوس کا بیکارنامہ بھی ہے کہ عربیاں فلموں ،فخش رسالوں اورانٹر نیٹ کے ذریعے سے انہوں نے فحاشی کو دنیا کے ہرگھر میں پہنچادیا ہے۔ فلموں اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے سے ابتمام دنیا میں نیم عربیاں لباس کا چلن عام ہو چکا ہے۔ بیسب بھی منابوس اوران کے ساتھیوں کا مظیم کارنامہ ہے۔

.....آخری جنگ 18 ......

سوگویال نے بڑے فخر سے منابوس کے کارنا مے بیان کیے جوسینہ چوڑا کیےا پنے کارناموں کے بیان پرخوش خوش بیٹھا تھا۔

عزازیل کے عظیم فرزند منابیس!تم قابل تعریف ہو۔اس دور میں عفت اور پا کدامنی کودنیا سے ختم کرنے ، دنیا بھر میں زنااور عریانی کوعام کرنے اور خدا کی ناپیندہ چیزوں کوانسانوں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب بنانے پر میں شمصیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔

زاریوس نے دل کھول کرمنایوس کی تعریف کی ۔منایوس نے بڑے فخر سے کہا۔

یمی نہیں محترم زاریوں اور سردار سوگویال۔اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہردو سرانو جوان اپنے موبائل فون اور کمپیوٹر پرعریاں فلموں اور تصویروں کا ذخیرہ لیے پھرتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ آپ کواس دنیا میں کوئی یا کدامن مرداور عورت ڈھونڈ نامشکل ہوجائے گا۔

ہمیں تم سے یہی امید ہے منابوس۔اب تو تمہارے مقابلے میں ہمیں اپنے کام بہت چھوٹے لگنے لگے ہیں۔

سوگویال نے بظاہراس کی حوصلہ افزائی کی۔ مگر آخری جملہ اس کی اندرونی کیفیت کا عکاس تھا کہ وہ درحقیقت اپنی تعریف سننا جاہ رہا تھا۔

ارے یہ کیسی بات کی ہے آپ نے محتر م سوگویال۔ میرے کام کی جہاں انہا ہوتی ہے وہاں سے تو آپ کے کارنامے شروع ہوتے ہیں۔ میں نے اتن محنت اس لیے کی ہے کہ زناکے ذریعے سے خاندانی نظام تباہ ہوجائے۔ خاندانی تربیت کے بغیر پلنے والے بچے ہمار اسب سے آسان نشا نہ ہوتے ہیں۔ مگر آپ تو نکاح کے مضبوط تعلق سے بننے والے میاں ہوی کے دشتے کو توڑ کر یہی مقصد حاصل کرتے ہیں۔ میرے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ایک نوجوان کو اپنے رخ پر لے آؤں ،مگر وہ تو بہ کر کے فوراً خداکی طرف لوٹ سکتا ہے۔ مگر آپ تو وہاں وار کرتے ہیں

جہاں وار کرناسب سے مشکل ہے۔ جہاں سے لوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ آپ تو خاندان کی اس ڈور کوکاٹتے ہیں جس کو پورامعاشرہ مل کرمضبوطی سے باندھتا ہے۔

منایوس بول رہا تھا اور اس کی آواز میں بیاحساس پوری طرح جاگزیں تھا کہ وہ واقعی سوگویال کے کام کی اہمیت سمجھتا ہے۔

ہاں بھئی سوگویال کے کام کے کیا کہنے۔ زاریوس نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا:
انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کی ڈور کاٹنا آسان نہیں ہوتا۔ کتنے
مواقع ڈھونڈ نے پڑتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ کیسے کیسے وسوسے ڈالنے
پڑتے ہیں۔ مزاج کے ہر رنگ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ انسانی طبیعت کے ہرانداز کو کام میں لانا پڑتا
ہے۔ پھر کہیں جاکر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے۔

جی آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اتن محنت کے بعد ہی کہیں جاکر ہماری مرضی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جھگڑا شروع ہوجائے توالزام ، بہتان ، نفرت ، بغض ، عداوت ، بدکلامی ، جھوٹ ، طلم جیسی چیزیں گھرکی فضا کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دل خراب ہوتے ہیں۔ بیچ برباد ہوتے ہیں۔ اور آخر کا رمیاں ہوی کا تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے۔

منایوس نے زاریوس کی بات میں گرہ لگاتے ہوئے ماہرانہ تبصرہ کیا۔

یہ نہ بھی ہوتب بھی رشتے ناطے نتم ہوجاتے ہیں۔اولاد، والدین، بہن بھائی ،سسرال اور میں نہیں ہوت ہے۔ یہ ڈورکٹ میکے کے سارے رشتوں ناطوں کا تانا بانا نکاح کی مرکزی ڈورسے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ڈورکٹ جاتی ہے جس میں خاندان درخاندان جلتا اورنسل درنسل جائے تو کیا ہی کہنے نفرت کی بھٹی د بک جاتی ہے جس میں خاندان درخاندان جلتا اورنسل درنسل برباد ہوتی ہے۔اس رشتے کی ڈورنہ بھی کئے تو تعلق اور ناطے کی ڈورضر ورٹوٹتی ہے اورلوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہتے۔

.....آخری جنگ 20 .....

منایو*س کے تجربے پرخوش ہوتے ہوئے سوگو*یال نے اپنے کام پرمزیدروشنی ڈالنا شروع کی:

آپ تو جانے ہی ہیں کہ صرف میاں ہیوی ہی نہیں میں تو ہر رشتہ اور تعلق کی ڈورکو کا ٹنا ہوں۔ خدا کو جتنی دلچیسی انسانوں کو باندھ کرر کھنے سے ہے، مجھے اتنی ہی دلچیسی انہیں کا ٹنے سے ہے۔ میاں ہیوی کا رشتہ نہ بھی کٹے تو والدین، اولاد، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں میں نفرت پھیلا نااور تعلق خراب کرنا میرا کام ہے۔

کیا کہنے ہیں تمہارے میرے بھائی سوگویال ہتم ہمارے سرکا تاج ہو۔زاریوس نے شدت محبت سے سوگویال سے کہا:

یہ کیابات کمی آپ نے ..... ہمارے سر کا تاج تو آپ ہیں۔ ہماری کیا جرأت کہ آپ کی برابری کرسکیں۔سوگویال نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جواب دیا۔

سردارزاریوں کے کارناموں کا مجھے زیادہ علم نہیں۔ صرف نام سے واقف ہوں۔ یا ہے کہ آپ فرزندان عزازیل میں سے اہم ترین کاموں کے ذمہ دار ہیں۔

منایوس نے بحس کے ساتھ زاریوس کے بارے میں دریافت کیا ۔اسے معلوم تھا کہ زاریوس اس مجلس کا ہم ترین شخص ہے۔لیکن وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔
میں بتاتا ہوں ان کے کارنا ہے۔سوگویال نے اس کی بے خبری کو دور کرنے کے لیے پورے جوش وخروش سے بولنا شروع کیا:

ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے جواب میں انسانوں کے تحفظ کے لیے خدانے ایک دفاعی حصار بنار کھا ہے ۔۔۔۔۔۔ اہل مذہب کا دفاعی حصار ۔۔۔۔۔۔ مثانی کی دفاعی لائن۔ بیان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشر کے وہمارے جال میں تھنسنے سے روکیس۔ چنانچے می محترم زاریوں کا

مثن ہے کہ وہ اہل مذہب کو ان کے اصل کام سے ہٹا کر دوسر ہے کاموں میں لگادیں۔ چنانچہ جس طرح آپ جنسی جذبے کو استعال کر کے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں محتر م زار ایوں انا، حسد، تعصب کی انسانی کمزور یوں کو استعال کر کے اہل مذہب کی بیخ کی کرتے ہیں۔ بیان کا کارنامہ ہے کہ آج اہل مذہب فرقہ واریت کے اسیر ہیں۔ بید بین کی اصل دعوت کو چھوڑ کر باہمی جھڑوں میں الجھے رہتے ہیں۔ خدا کے مطلوب ترین کا موں اور دین کے اہم ترین مطالبات کو چھوڑ کر انتہائی سطی اور غیراہم کا موں کوجن سے ہمیں کوئی نقصان نہیں، اصل دین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ انہائی سطی اور غیراہم کا موں کوجن سے ہمیں کوئی نقصان نہیں، اصل دین بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کریے کہ جن غیر مسلموں کو انہیں دین اسلام کی دعوت دیتی ہے، ان کے خلاف اپنی قوم میں نفرت کا صور پھو نکتے رہتے ہیں۔ اس نفر سے اور دشنی میں جو چیز ذرئے ہوجاتی ہے وہ اسلام کی دعوت ہے۔ یہ ہماری عظیم کا میا بی ہے جو سر دار زار یوس کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔ اسلام کی دعوت ہے۔ یہ ہماری عظیم کا میا بی ہے جو سر دار زار یوس کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے۔

کیا بات ہے آپ کی سردار زاریوں ۔اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دشمن کے دفاعی حصار کو تو آپ گرادیتے ہیں۔اس کے بعد ہمارا کام بہت آسان ہوجا تاہے۔

منایوں نے زاریوں کی تحسین کرتے ہوئے کہا توسوگویال نے زاریوں کے کام کے نتیج کو اس طرح بیان کیا۔

بالکل۔ مذہب کی رہنمائی سے محرومی کے بعد ہمارے سامنے بس نہتے اور بے بس عوام بچتے ہیں جن کی فطرت کب تک ان کو ہمارے داؤ سے بچاسکتی ہے۔

بہت خوب میں اہل مذہب کے دفاعی حصار کوڈھانے پرآپ کی عظمت کوسلام پیش کرتا ہوں۔ منابوس نے بہت عقیدت سے زاریوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جواپنے کارناموں کی تفصیل سنتے ہوئے سینداکڑائے بیٹھاتھا۔

> زاریوں نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے منابیس کے سلام کوشرف قبولیت بخشا۔ عمر جا

زاریوں کی خوشی کود کیھتے ہوئے سوگویال نے اس کے کارناموں کودوسرے پہلوسے بیان کرنا شروع کیا۔

صرف فدہبی لیڈرہی نہیں بلکہ محتر م زاریوں مال اور اقتد ار کے ایوا نوں پر بھی اپناراج قائم

کیے ہوئے ہیں۔ سیاسی لیڈر اور طبقہ اشرافیہ کے لوگ ہی دنیا بھر میں جنگیں اور فساد ہر پاکرواتے

ہیں۔ یہ لوگ کر پشن اور ظلم و زیادتی سے مال و دولت کے خزانے جمع کرتے اور عوام الناس کو
غربت اور جہالت کی تاریکیوں میں سکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جہالت اور غربت کے
مارے لوگوں کو اپنا شکار بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح جنگیں اور فساد ہمارے
بنیادی مقاصد کی تعمیل کرتی ہیں۔ بے گنا ہوں کا قتل ، عصمتوں کا لٹنا، جان و مال کی ہربادی وہ
چیزیں ہیں جولوگوں کی زندگی کو مصیبت بنادیتی ہیں۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سردار
زاریوس سیاسی طبقات اور طبقہ اشرافیہ کو اپنے اشاروں پر نیجاتے ہیں۔

واہ کیا خوب کام ہیں آپ کے محتر م زاریوں! مجھے فخر ہے کہ میں ابلیس کے استے عظیم فرزند کی صحبت کا شرف حاصل کررہا ہوں۔منایوں نے فدویانہ لہجے میں زاریوں کوداددی۔

ہاں مگر مجھے اس بات کا کھلے دل سے اعتراف ہے کہ جب تک انسانوں میں سے پچھلوگ ہمارے مخلص ساتھی نہ بنیں، ہم بھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ مجھے اور آپ سب کو انسانوں میں سے اپنے اِن ساتھیوں کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے جو کئی پہلوؤں سے ہم سے بہت آگے ہیں، مگرانسان ہونے کی بناپر ہماری مجلس کے رکن نہیں بن سکتے۔

زاریوں نے شیطانیت کے ایک اہم دائر ہے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی۔ آپ نے سوفیصد درست فر مایا۔ جب تک کچھانسان شیطان نہ بنیں، ہم بھی زمین پر فساد بر پانہیں کر سکتے۔ جان، مال اور آبروکی ساری بربادی کا باعث تو یہی لوگ بنتے ہیں۔

سوگویال نے اس کی تائید کرتے ہوئے شیاطین انس کو بھر پور طریقے سے خراج تحسین پیش کیا۔ پھر پچھ دیر کے لیے وہ تینوں خاموش ہوگئے۔ مجلس میں اب جگہ جگہ ولیی ہی پچنکاریں بلند ہورہی تھیں جیسی ان تینوں کی گفتگو سے پیدا ہوئی تھیں۔ باقی اہل مجلس بھی انتظار سے تنگ آکر باہمی گفتگو شروع کر چکے تھے۔ زاریوس نے اہل مجلس پرنظر ڈالتے ہوئے کہا:

كافى تاخير ہوگئى۔كياسب ہے كەسردارا بھى تك تشريف نہيں لائے .....

زاریوس کے الفاظ کی بازگشت ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک سمت سے اندھیرے میں تیرتی ہوئی ایک ایک سمت سے اندھیرے میں تیرتی ہوئی ایک اور شخصیت نمودار ہوئی ۔اس کی آمد کا احساس ہوتے ہی زاریوس نے اپنی بات نیج میں چھوڑی اور پیے کہتے ہوئے کھڑا ہوگیا۔

سردار كااقبال بلندهو

اس کے ساتھ ہی سب حاضرین خاموش ہو گئے اور سردار کی آمدیراحتراماً کھڑے ہوگئے۔

نیکسی روانہ ہوئی اور چکنی سڑک پر پھلستی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھنے گئی۔ گاڑی کے اندر خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ غور سے اردگرد کے مناظر دیکھر ہاتھا۔ اس کی آنھوں میں تجسس تھا۔ اندلس آنا ہمیشہ سے اس کا خواب تھا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا امین یہ ملک جہاں سے مسلمان حرف غلط کی طرح مٹادیے گئے، اپنے اندر عبرت اور تاریخ کی بہت ہی داستا نیں سمیٹے ہوئے تھا۔ سب سے بڑی عبرت جوعبداللہ کونظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ ملک جہاں آٹھ سو برس تک مسلمانوں نے حکومت کی، جہاں کے مسلمانوں نے یورپ کے اندھیروں کو علم کی روشنی سے روشناس کرایا، آج وہاں اسلام کی ایک رمتی اور مسلمانوں کے ماضی کی کوئی جھلک باقی نہ تھی۔ موائے ان چند آثار کے جومسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں یہاں چھوڑے شے۔ سوائے ان چند آثار کے جومسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں یہاں چھوڑے شے۔

.....آخری جنگ 24 ......

وہ اپنے غور وفکر میں یہ بات بھولا ہوا تھا کہ ٹیکسی کی پچپلی نشست پراس کے ساتھ داؤ دہھی بیٹے ہور وفکر میں یہ بات بھولا ہوا تھا کہ ٹیکسی کی پچپلی نشست پراس سے داؤ دمل گیا تھا۔ بیٹے اہوا ہے۔ کی سمت چل پڑے۔ داؤ دعبداللہ کا انہاک دیکھ کرخاموش تھا۔ آخر کا رعبداللہ نے اس سے خود ہی سوال کیا۔

البين ميں اب كتے مسلمان ہيں؟

تقریباً دس لا کھ کے قریب ہیں۔

دس لا کھ ....عبداللہ کے لہجے میں حیرت تھی۔

ہاں گریے زیادہ تر باہر سے بطور مہاجرآنے والے مسلمان ہیں۔ یجھ نومسلم بھی ہیں۔اسلام نے یہاں دوبارہ جنم لیاہے۔

ہاں ہم پیدائشی مسلمان اسلام کے قدردان نہیں۔ مگر غیر مسلموں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی پیاس سوائے اسلام کی فطری تعلیمات کے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ویسے آپ کا تعلق اسپین سے تونہیں گتا۔

عبداللہ کا اشارہ داؤد کی گوری رنگت کی طرف تھا جوصد یوں تک عرب خون کی آمیزش سے گندمی ہوجانے والی البینی رنگت سے کافی مختلف تھی۔

میراتعلق اسین سے نہیں ہے۔ میں برطانوی شہری ہوں۔ میرے آباواجداد کا تعلق اسین سے تھا۔خاص اسی جگہ یعنی غرناطہ سے۔ جب شاہ فرنا نڈزاور ملکہ ازابیلا کی مشتر کہ فوجوں نے غرناطہ کے آخری امیر عبداللہ کو شکست دی اور غیر سیجی لوگوں پرظلم وستم ،ان کے آل عام ، بالجبران کا مذہب تبدیل کرانے اوران کو دیس نکالا دینے کاعمل شروع ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی زدمیں آگئے۔ میرے آباواجداد بھی جان اور مذہب بچا کریہاں سے بمشکل فرار ہوئے۔

اچھا۔عبداللہ نے جوخود بھی تاریخ پر گہری نظر رکھتا تھا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ داؤد بولتارہا:
اس زمانے کے مشہورا میرا لبحر خیرالدین بار بروسہ نے ان کی جان بچائی تھی۔امیرالبحرنے جوعثانی سلطنت کے عظیم سلطان سلیمان عالیشان کے بحری بیڑے کے سردار تھے،انہوں نے اندلس سے جان بچاکر نکلنے والے لوگوں کی بہت مدد کی تھی۔میرے آبا واجداد بھی مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھان کی مدد سے قسطنطنیہ پہنچے تھے۔ پھر کئی صدیوں بعد وہاں سے برطانیہ چلے ایک گروہ کے ساتھان کی مدد سے قسطنطنیہ پہنچے تھے۔ پھر کئی صدیوں بعد وہاں سے برطانیہ چلے گئے۔جبکہ میرے خاندان کے کئی لوگ اب بروثلم میں رہتے ہیں۔

بہت خوب۔آپ کوتواپنے آباوا جداد کی پوری تاریخ از برہے۔

عبداللّٰدنے منتے ہوئے تبصرہ کیا۔

ہاں۔ یہود یوں کواپنی تاریخ دنیا کی کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ یادر ہتی ہے۔ اسی نے ان کوآج کے دن تک زندہ رکھا ہوا ہے۔

نہیں۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہواہے۔ اس لیے نہیں کہ ان کو اپنی تاریخ یادہے۔ بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی تاریخ بھول چکے ہیں۔جس روزان کو اپنی تاریخ یاد آگئی، یہودی دنیا سے ختم ہوجائیں گے۔

میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا؟

داؤدکے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔

شایدیہ بات اتنی آسانی سے سمجھائی نہیں جاسکتی۔ اس لیے سر دست اسے جانے دیجے۔ یہ فرمایئے کہ آپ یہاں غرناطہ کیسے تشریف لائے؟

عبدالله نے بات کارخ ایک دوسری طرف موڑ دیا۔

دراصل مغربی کلچرمیں سیاحت اب زندگی کالازمی جزوہے۔ ہفتہ میں پاپنچ دن اور سال میں

.....آخری جنگ 26 .......

گیارہ مہینے ہم ڈٹ کرکام کرتے ہیں۔مغرب نے زراعتی دور کے خاندانی نظام کوتو عرصہ ہوا خیر باد کہہ دیا ہے۔اس لیے کسی رشتہ دار سے ملنا تو ہوتا نہیں۔ چنانچہ چھٹیوں کا سب سے اچھا مصرف یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں گھو منے نکل جاتے ہیں۔

آپ نے درست کہا۔ مغرب نے ٹورازم کو واقعی بہت ترقی دے دی ہے۔ ہرجگہ اتن سہولیات ہیں کہ پچھ مذہیں۔ عربی کامقولہ ہے۔السفر کالسقر لیمی سفر کرناجہنم میں جانے کے مترادف ہے۔ مگر مغرب نے ہر پہلو سے سفر کو اتنا باسہولت بلکہ پرتعیش بنادیا ہے کہ اب یہ ایک ممل تفریح میں تبدیل ہوگیا ہے۔ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مغرب کا انسانیت پرسب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آنے والی آخرت کی دنیا اور اس کی نعمتوں کا بھر پور تعارف ہم سے کرادیا ہے۔ آج انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ مکن ہوا ہے کہ ایک عام آدمی آنے والی اس جنت کا تصور کر سکے جواللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے تیار کررہے ہیں۔

جی آپ درست کہتے ہیں۔ داؤد نے اس کی تائید کی۔ عبداللہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا:

آج ہم اپنی مرضی سے موسم کنٹرول کرتے ہیں۔ سخت سردی میں ہیٹر اور گیز رجیسی نعمتوں
نے جاڑے کی اذبت کوراحت میں اور ایئر کنڈیشن نے گرمی کی مشقت کوخوشگوار ٹھنڈک میں
بدل دیا ہے۔ ہزاروں میل کا اذبت ناک سفر چند گھنٹوں کا آسان راستہ بن چکا ہے۔ دنیا کے
ایک براعظم میں بیٹھ کردوسرے براعظم میں موجود شخص سے رابطہ کرنا چٹکی بجانے جیسا کام ہو چکا
ہے۔ ان جیسی ان گنت چیزوں نے جنت کا ابتدائی تعارف کرا دیا ہے۔ جنت اسی زندگی کی کامل
ترین شکل ہوگی۔

عبداللہ دورجدید کی ان نعمتوں کو گنوار ہاتھا جن سے استفادہ تو سب لوگ کرتے ہیں، مگرشکر کرنے کے بجائے غفلت میں رہتے ہیں۔

..... آخری جنگ 27 .....

مگر پھربھی آج کاانسان خوش نہیں۔

اس کی بات پرداؤد نے پرتاسف کہجے میں انسانیت کا ایک المیہ بیان کر دیا۔

ہاں۔وہ اس لیے خوش نہیں کہ انسان نے اس دنیا ہی کومنزل بنالیا ہے۔ جنت کومقصد زندگی کے طور پر فراموش کر دیا ہے۔انسان اسی دنیا کو اپنی جنت بنانے کی جدوجہد میں لگ گیا ہے۔
یہاں جنت نہیں بن سکتی۔اس لیے آخر میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

عبداللہ نے بات ختم کی توایک لمحے کے لیے گاڑی میں خاموثی چھا گئی۔عبداللہ نے پچھ دیر بعداس خاموثی کوایک سوال سے توڑا۔

غرناطه اورا سین آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے آباوا جداد کا تعلق یہاں سے تھا؟ ہاں بیسب بھی ہے۔لیکن زیادہ بڑا سبب بیہ ہے کہ اسپین کے تاریخی مقامات کلچر کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔الحمراء جہاں ہم جارہے ہیں دنیا کا ایک اہم ترین تاریخی ورثہ ہے۔اقوام متحدہ نے اس کواہمیت کے لحاظ سے عالمی ثقافتی ورثے کی پہلی کیگری میں شامل کررکھا ہے۔ تو آپ اسے پہلی دفعہ دیکھنے جارہے ہیں؟

نہیں میں تو کئی دن سے یہاں مقیم ہوں اورالحمراء دیکھے چکا ہوں۔ آج تو جانے کا اصل سبب 'ب ہیں۔

ویسے میں بھی ایک دفعہ تو الحمرا ہوکر آچکا ہوں ، مگریے صرف ایک دفعہ د کیھنے والی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے سوچا تھا کہ آج جانے سے قبل ایک دفعہ اور دیکھ لوں ۔ مگر معاف کیجیے گا کہ میری وجہ سے آپ کودوبارہ جانا پڑر ہاہے۔ آپ کوزحمت ہوئی۔

نہیں ایبا بالکل نہیں ہے۔جبیبا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود ایک آرکیا لوجسٹ ہوں۔قدیم آثار سے مجھے شق ہے۔اس لیے مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ بلکہ خوثی ہورہی ہے

.....آخری جنگ 28 ......

کہ ایک مسلمان اسکالر کے ساتھ کچھ وفت ایک تاریخی جگہ پر گزرے گا۔ شایداس جگہ کا کوئی نیا پہلوسا منے آ جائے۔

چلے بہ تو اچھی بات ہے، مگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جھے سے ملاقات کے خواہشمند کیوں ہے؟ بلکہ میں تو یہ بھی جا ناچا ہوں گا کہ آپ نے اسلام کس طرح قبول کیا؟
میرا قبول اسلام تو ایک لبمی کہانی ہے۔ ہاں آپ سے ال کرمیں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ دراصل میں آپ ہی کے ہوٹل میں گھہرا ہوا تھا۔ اتفاق سے لابی کے نوٹس بورڈ پر اس کا نفرنس کی تفصیل میں آپ ہی کے ہوٹل میں گھہرا ہوا تھا۔ اتفاق سے لابی کے نوٹس بورڈ پر اس کا نفرنس کی تفصیل پڑھی۔ مجھے مذہب سے کوئی زیادہ دلچیہی بھی نہیں رہی ۔ لیکن تبدیلی مذہب کے ممل سے گزر نے کے بعداب بید میری دلچیہی کا موضوع ہے۔ وہاں داخلہ عام تھا اور میں فارغ تھا۔ لہذا سوچا کہ دکھے اور کیا ہورہا ہے۔ اتفاق سے میں وہاں پہنچا تو آپ کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ آپ نے اسلام کا تعارف بہت اچھے طریقے سے کرایا اور بہت سی غلط فہمیوں کا از الہ کیا۔ مگر میر سے بچھ ذاتی سوال سے جن کا جواب آپ کی تقریر میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے بات سوال سے جن کا جواب آپ کی تقریر میں نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے۔

فرمائي کياسوال ہيں آپ کے ذہن ميں؟

ٹیکسی ایک بلند ہوتی ہوئی سڑک پرمختلف موڑ کا ٹتی ہوئی اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی تھی۔ داؤد نے باہرنظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔

جی میں ضرور بتاؤں گا۔ گراس وقت ہم اپنی منزل الحمراء پہنچ چکے ہیں۔ آیئے ان چیزوں پر یہیں چل کر کچھ گفتگو ہوگی۔

داؤد کے توجہ دلانے پر عبداللہ نے دیکھا کہ اونچے اونچے درختوں کے درمیان مسلسل بلندی کی طرف چڑھتی ہوئی سڑک جبل سبیقہ پر واقع الحمرا کے قریب پہنچ رہی تھی۔الحمراء کی سرخ

فصیل اپنے مہمانوں کوسراٹھائے خوش آمدید کہدرہی تھی۔سیرانواڈا پہاڑ کے پس منظر میں جبل سبیقہ پرتغمیر شدہ الحمراصدیوں سے حالات کے تم کا مقابلہ کرر ہاتھا۔اس کی خوبصورتی کواگر چہ گہن لگ چکا تھا، مگر آج بھی اس کا جمال اور کمال دنیا بھرسے لاکھوں سیاحوں اور مداحوں کواپنی دید کی دعوت دیتا تھا۔ایسے ہی دومداح اس کی جانب کھنچے چلے آرہے تھے۔

-----

آ دھی رات گزرنے کے بعد بیکس کا فون آیا تھا؟

حمزہ نے بریف کیس بند کرتے ہوئے سارہ سے دریافت کیا جواس کا کوٹ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ حمزہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا اور گھر سے نکلنے والا تھا کہ جاتے جاتے اس نے بیسوال کرڈ الا۔ سارہ ایک لمحے کو گڑ بڑا گئی۔ وہ اپنے شوہر کواب کیا بتاتی کہ اس کی مال نے اسے بیجانے کے لیے فون کیا تھا کہ آج کل حمزہ کو غصہ تو نہیں آرہا۔ اس نے ایک لمحہ سوچ کر جواب دیا۔

سوری آپ کی نینرڈ سٹر بہوئی۔دراصل امی کا فون تھا۔ پریشان تھیں اس لیے مجھے فون کیا ا۔

خیر میری نیندتو خراب نہیں ہوئی۔بس بیاندازہ ہوا کہتم کسی سےفون پر بات کررہی ہو۔مگر الیم کیاا فتادآ پڑی تھی کہ تائی امی نے آدھی رات کو تنصیس نیندسے اٹھادیا؟

وہ دراصل بات یہ ہے کہ سعد کافی عرصے سے بے روزگار ہے اور جنید کی جاب زیادہ اچھی نہیں تھی۔ بہت معمولی تخواہ تھی۔ مگر پچھلے دنوں یہ جاب بھی ختم ہوگئی۔ اس کی وجہ سے امی کافی پریشان رہتی ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے مشقت اٹھا کرہم بھائی بہنوں کو پالا ہے۔ مگر اولاد کے جوان ہونے پر بھی ان کوسکون نہیں ملا۔ میرے بھائیوں کواچھی ملازمت مل جائے تو ان کی

پریشانی دور ہوجائے۔کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کرسکتے ہیں؟

سارہ نے اپنی والدہ جمیلہ کی پریشانی کا ایک دوسرا سبب حمزہ کے سامنے رکھ دیا۔وہ پہلے بھی دیے اللہ وہ بہلے بھی دیے فظوں میں ایک دود فعہ سے بات کہہ چکی تھی ، مگر اب موقع غنیمت جان کر اس نے اپنی ماں کی وہ پریشانی شو ہر کے سامنے رکھ دی جو قابل بیان تھی۔

ارے بھی آج کل جاب ملنا آسان تھوڑا ہی ہے۔وہ بھی ایسے لوگوں کو جن کی تعلیم بس واجبی سی ہو۔ پھرتمہارے دونوں بھائیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بالکل نہیں ہے۔ دونوں ملاکی دوڑ مسجد تک کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ملازمت گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے۔ تعلیم ، قابلیت اور صلاحیت بڑھانی ہوتی ہے۔ تب کہیں جا کر ملازمت ملتی ہے۔ مگرسرکاری ملازمت تومل سکتی ہے نا۔ابو سے اس کی بات کریں ناپلیز۔ حمزہ کے جھلائے ہوئے لہجے کے جواب میں سارہ نے بڑی کجاجت سے التجاکی۔ ہاں سرکاری دفتر ہرکھٹواور عکمے آ دمی کی بہترین جگہ ہے۔سرکاری ملازمت ان دونوں کے لیے سب سے اچھی ہے۔ گربیگم صاحبہ آپ کو پیۃ ہے سرکاری ملازمت آج کل ملتی نہیں ہے، بلکہ بکتی ہے۔سرکار کا ہرعہدہ سیاستدان کی کمائی کا ذریعہ ہے۔حکومت ملازمتوں کواپنی پیند کے سیاستدانوں میں بانٹ دیتی ہے۔ وہ یا تواینے چہیتوں کواس میں لگاتے ہیں یا پھر بازار میں نیلام کردیتے ہیں۔ ہیں تمہارے پاس لاکھوں روپے کہ بھائیوں کے لیے ملازمت خرید سکو! حزه نے بدستورتیز کہے میں کہا۔اس کا یارہ چڑھنے لگا تھا۔

میرے پاس توبس آپ ہیں۔ آپ کی محبت ہے۔ کیا آپ میری خاطر ابوسے بات نہیں کر سکتے۔ان کے تعلقات سرکاری محکموں میں بہت سارے لوگوں سے ہیں۔ وہ کسی سے کہیں گے توملازمت کا بندوبست ہوہی جائے گا۔ آخر کا رمیرے بھائی ان کے بھینچ بھی تو ہیں۔

ابوسے بات کروں؟ حمزہ نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا لہجہ قدرے نرم ہوگیا تھا۔ سارہ کی محبت والی بات نے اس کے گرم ہوتے ہوئے مزاج پر پانی کی ٹھنڈی پھوار کا کام کیا تھا۔

جانتی ہو کہ تمہیں یعنی ان کی بھتی کو اس گھر میں لانے کے لیے مجھے ایک جنگ لڑنی پڑی ہے۔ تہمیں تو وہ کسی نہ کسی طرح برداشت کر گئے ، مگراب میں ان سے تمہارے بھائیوں کی بات کروں گا توان کا پارہ آسمان پر جائینچے گا۔ نہ بابانہ یہ مجھ سے نہ ہوگا۔

حزہ نے اپنی مجبوری بیان کر دی۔

چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ سارہ نے یہ کہا مگر اس کی آواز روہانسی ہورہی تھی۔اس نے سرجھکا کروہ کوٹ جمزہ کی طرف بڑھادیا جو بہت دیر سے وہ ہاتھوں میں لیے کھڑی تھی۔ جمزہ کوٹ سے جمزہ کوٹ بہتے ہوئے خاموش کھڑی سارہ کوغور سے دیکھا۔اس کی بڑی بڑی سیاہ آئکھیں جمزہ کو بہت اچھی لگتی تھیں۔ان آئکھوں میں اس وقت آنسوؤں کے قطر ہے جھاملار ہے تھے۔اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔وہ کوئی غلط مطالبہ بھی نہیں کررہی تھی۔اس نے اپنے خاندان کی مجبوری اورضرورت بیان کی تھی۔عزہ نے کوٹ بہنا اور خری سے اس کے کند ھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

سارہ کا چېرہ کھل اٹھا۔ حمزہ نے بریف کیس اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔

احیماتم اداس مت ہو۔ میں ابوسے بات کروں گا۔

-----

نے ماڈل کی لگرری گاڑی وسیع وعریض بنگلے سے نکلی ۔سیکیو رٹی گارڈ نے دروازہ بند کیا اور گاڑی آ گے بڑھتی چلی گئی۔گاڑی کی تجھیلی نشست پر حمزہ اپنے والد شفقت کے ہمراہ درازتھا۔ گاڑی ڈرائیور چلار ہاتھا۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی کے اندر باہر کا شور معدوم تھا۔صرف تیزی سے ٹھنڈی ہوئے ایئر کنڈیشنر کی آوازتھی یا پھرائیر فریشنر کی وہ خوشبوجس نے گاڑی کی

اندرونی فضا کومعطر کررکھا تھا۔ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پرسیکیورٹی گارڈ اپنی بندوق لیے مستعد بیٹھا تھا۔

یہ سیکیورٹی گارڈ''جاگتے رہوہم پر نہ رہو''کے اس نعرے کاعملی اظہارتھا جو ملک کی حکمران

کلاس نے اپنے طرز حکمرانی سے لوگوں کودے رکھا تھا۔ دنیا بھر میں حکومتیں تین کام کرنا اپنی

بنیادی ذمہ داری مجھتی ہیں۔ ایک مفت معیاری بنیادی تعلیم، دوسرے علاج معالج کی مفت

سہولیات اور تیسرے امن وامان کا قیام ،عوام کی جان ، مال آبروکا تحفظ اور معاش کی فراہمی۔

اس ملک کی سیاسی لیڈرشپ نے تین دوسرے کام اپنے لیے پیند کیے ہیں۔ ایک افتد ارسے کس طرح چھٹے رہنا ہے۔ دوسرے افتد ارمیس رہ کر پیسے کو ملک سے باہرکس طرح محفوظ طریقے سے انویسٹ کرنا ہے۔ نظاہر ہے کہ بی آخری تین کام اگر ترجیح پر ہوں تو پہلے تین کام نہیں کی جاسکتے۔ قوم کا یہی مرثیہ بیسکیورٹی گارڈ اپنی خاموش زبان میں پڑھ رہا تھا۔

گاڑی میں کچھ دریناموثی طاری رہی پھر شفقت نے حمزہ سے کہا۔

بیٹاشام میں میری کچھاہم لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہے۔ وہ جو ہائی وے کی سڑک والاٹھیکہ تھا،اس کی فائنل بات کرنی ہے۔

معامله کہاں تک پہنچا؟ حمزہ نے دریافت کیا۔

ان لوگوں نے منہ بہت پھاڑ لیا ہے۔ پہلے کروڑوں کے ٹھیکوں میں لاکھوں دیے جاتے تھے۔ مگراب تو حال میہ کہ کروڑوں کے ٹھیکے میں کروڑوں ہی مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب او پرسے نیچے تک ہر مخض براہ راست حصہ دار ہوتا ہے۔

جانے دیجیے ابو۔ اس ملک میں جینے کا یہی طریقہ ہے۔ ہم کوتو پھربھی کئی کروڑ ﷺ جا تیں آخیرہ جا تھے۔

گے۔ہم نے کون سامتعین معیار کے مطابق کام کرنا ہے۔

حزہ نے آگے بیٹے لوگوں کا خیال کرکے یہ جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا۔ مگریہ من کر شفقت صاحب بھڑک اٹھے۔

ہے کیا بات کررہے ہوتم۔ہم کا م کرتے ہیں۔محنت کرتے ہیں۔ بیلوگ تو صرف قلم ہلانے اوراختیاراستعال کرنے کے کروڑوں لے لیتے ہیں۔

ابوکیا کریں۔اس ملک کی سیاسی ایلیٹ جا گیردار ہے۔ جا گیردارخود کچھنہیں کرتا۔اس کے مزار عفصل اگاتے ہیں اوروہ گھر بیٹھے ایک حصہ لے لیتا ہے۔ یہی لوگ جب منتخب ہوکرا قتد ار میں آتے ہیں تو حکومت بھی اسی طریقے سے چلاتے ہیں۔

ہاں کیا کریں۔جیسی روح ویسے فرشتے۔ جب دودھ زہریلا ہوتو مکھن بھی ویساہی نکلے گا۔ جبعوام ہی ایسے ہیں اورخوشی خوشی ایسے لوگوں کومنتخب کرتے ہیں تو پھریہی ہوگا۔

آپ کی بات ٹھیک ہے۔ یہاں کے عوام بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں۔ مگرآپ کی ہے بات ٹھیک نہیں کہ وہ ان لوگوں کوخوشی خوشی منتخب کرتے ہیں۔ عوام اگر بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہیں بھی تو یہ لوگ نہیں بدلنے دیں گے۔ دنیا نے بائیو میٹرک سٹم لاکر دھاند لی کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کردیا۔ مگر میری بات آپ لکھ لیس ہے حکمران ایلیٹ کلاس بھی اس ملک میں اسکینر کے ذریعے سے ووٹنگ اور بائیومیٹرک سٹم نہیں آنے دیں گے۔ بیان کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ بائیومیٹرک سٹم سے کیافرق پڑے گا؟

اس سے ہرتتم کی دھاند لی کاراستہ رک جائے گا۔اس کے بعد ہر شخص بیلٹ پیپر پرانگو ٹھے کا نشان لگانے کے بجائے اسکینر پرانگو ٹھے کا نشان لگا کر ووٹ ڈالے گا۔اگریہ نشان اس کے شاختی کارڈ کے مطابق ہے توہی اس کا ووٹ ڈلے گا۔جس کے بعد کوئی شخص نہ کسی دوسرے کی

.....آخری جنگ 34 ......

جگہ دوٹ ڈال سے گانہ کسی شخص کے لیے ایک سے زیادہ دوٹ ڈالناممکن ہوگا۔ نہ جعلی ٹھے لگیس گے نہ طاقتورلوگ زبردتی منتخب ہوں گے۔اس کے بعدعوام اس قابل ہوجا ئیں گے کہ دہ جس کو چاہیں اقتدار سے ہٹادیں۔یوں حکمرانوں کو چاہیں اقتدار سے ہٹادیں۔یوں حکمرانوں کو خوف ہوگا کہ انہوں نے کام نہیں کیا توا گلے الکیشن میں ہارجا ئیں گے۔ابھی تو یہ لوگ طاقت اور پیسے کے بل ہوتے پر بار بار منتخب ہوتے چلے جاتے ہیں۔

ہاں۔ پھر تو بیان کی خودکشی ہوگی۔اور بیلوگ بیخودکشی بھی نہیں کریں گے۔ بیلوگ انتخابی اصلاحات کے نام پرایک لالی پاپ لوگوں کو پکڑا دیں گے اور پچھنہیں ہوگا۔ ہمیں ایسے ہی جینا ہمگا

شایدآپٹھیک کہدرہے ہیں۔ حمزہ ایک کمھے کور کا اور جھ کتے ہوئے کہا:

ابو! مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے .....وہ .....وہ کافی پریشان تھی .....دراصل سارہ آج کافی پریشان تھی ....دراصل پریشانی تو تائی امی کی تھی۔ جنیداور سعد کی جاب کا مسلہ ہے۔ اگر آپ اسمبلی کے کسی ممبر ،کسی سرکاری افسر سے بات کرلیں توان کے لیے پچھ ہوسکتا ہے۔

تمہاراد ماغ خراب ہوا ہے۔ مجھاور کوئی کام نہیں کہ ان کھٹولڑ کوں کی ملاز متوں کی بات کرتا پھروں۔ پہلے تمہاری وجہ ہے ہمیں سارہ کے معاطع میں ہاں کہنی پڑی ہے۔ تمہاری ماں نے خوانے کتنے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں دیکھ رکھی تھیں۔ مگر تمہارے سر پر سارہ کا بھوت سوار ہوگیا۔ میرابھی دل بسج گیا کہ چلوقت ہے۔ مگراب تمہاری بات سن کرلگتا ہے کہ تمہاری ماں کا کہنا درست تھا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے سارے مسائل اس گھر میں لے کرآئی ہے۔ شفقت ناراضی کے عالم میں بول رہے تھے اور ادھرڈ رائیورا ورگارڈ کی موجودگی کا خیال کرکے حمزہ کا عالم بیتھا کہ کا ٹو تو بدن میں لہونہیں۔ اس نے باپ سے انگریزی میں کہا۔

ابوآپ کو بات نہیں کرنا تو نہ کریں۔ان لوگوں کے سامنے پلیز خاموش ہوجائیں۔ گاڑی میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی۔

-----

مجلس میں پراسرارسناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہردل میں خوف،رعب اور دید ہے کی کیفیت طاری تھی۔اییا لگتا تھا کہ اس بُن آنے والی شخصیت کے اندر سے دہشت کی غیر مرئی شعاعیں نکل کر ہر شخص کے اندراتر تی چلی جارہی ہیں۔اس کا لباس بھی ایک سیاہ چوغا تھا۔ گراس کو دہشت کی علامت بنادینے والی چیز اس کا سراور چہرہ تھا جوخوفناک حد تک عجیب تھا۔سراور چہرہ ایک دھاتی خول سے ڈھکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ سریچ گویا موٹے موٹے نو کیلے کا نٹے اگے ہوئے تھے۔ شاید میاس کا تاج تھا۔ چہرہ انتہائی بد ہیہ جس پرسب سے نمایاں چیز دوشعلے برساتی آ تکھیں تھیں۔ یہ سرخ اور پراسرار آ تکھیں ہر شخص کے دل و دماغ میں اتری چلی جارہی تھیں۔ گویا یہ آتکھیں ہر شخص کے دل و دماغ میں اتری چلی جارہی تھیں۔ گویا یہ آتکھیں ہر شخص کے اندر تک کا جائزہ لینے کی قدرت رکھتی ہوں۔

پیشخصیت دهیرے سے چلتی ہوئی مرکزی جگہ پر براجمان ہوئی اور ہاتھ سے حاضرین کو بیٹھنے کااشارہ کیا۔ سب لوگ خاموثی سے بیٹھ گئے۔سوگویال نے سردار سے مخاطب ہوکر کہا:

میرے آتا! آج ہم سب کو حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے۔ ویسے تو آپ کا دیدار ہر حال میں ایک اعزاز ہے۔ گرسب خیریت توہے؟

ہاں سوگویال! سب خیریت ہے۔

اس شخصیت نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک نا قابل بیان وحشت تھی۔ ایسا لگ رہاتھا کہ صحرا کے سناٹے میں سیکڑوں بدروحیں بین کررہی ہوں۔ اس شخصیت نے جسے سوگویال نے سردار کے لقب سے پکارا تھا، تمام حاضرین کوغور سے

دیکھنا شروع کیا۔اس کی نظریں جس طرف آٹھتیں ایک تفرتھری چھوٹ جاتی۔ پھراس کی نگاہیں منابیس پرآ کر ٹھہر گئیں۔منابیس کو بوں لگا جیسے یہ نگاہیں اس کے آرپار ہورہی ہیں۔اس نے خوفز دہ ہوکراپناسر جھکالیا۔

خوشآ مدید! منایوس۔

سردار نے اپنے تھہرے ہوئے وحشتنا ک انداز میں منابوس کو مخاطب کیا۔ منابوس نے فدویا نہ انداز میں جواب دیا۔

میرے آقا! آپ کا مجھ پراحسان ہے کہ آپ نے اپنی خصوصی مجلس میں مجھے یاد کیا۔ یہ میرے لیے زندگی کاسب سے بڑاعز از ہے۔

سردارنے اس کی بات پردھیرے سے گردن ہلائی۔اور پھرحاضرین سے نخاطب ہوکر کہا۔
آج آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصدا کی اہم معاطے پراعتاد میں لینا تھا۔
یہ جملہ اداکرنے کے بعد سردار کچھ دیر تک خاموش ہوگیا۔حاضرین جو پہلے ہی متوجہ تھ،
ان کے جذبہ تجسس کو خاموثی کے اِس و قفے نے مزید بھڑکا دیا۔وہ ہمہ تن گوش ہوکرا پنے سردار
کے ارشادات سننے کے منتظر تھے۔

### -----

الحمرا کا قلعہ اندر سے بہت سی عمارات پر مشتمل تھا۔ داؤد کے کہنے پر عبداللہ نے قلعے میں اپنے سفر کا آغاز قصرالحمرا کی مرکزی عمارت سے شروع کیا۔ بلاشبہ یہاں کے سنہرے درود بوار، حجبت اور ستونوں پر جونقش بنائے گئے اور جو کمال خطاطی کی گئی تھی ،اس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ نامشکل تھے۔ نفیس جمیل ، دیدہ زیب، شاندار، عالیشان ، خوبصورت جبیبا کے لیے الفاظ ڈھونڈ نامشکل تھے۔ نفیس جمیل ، دیدہ زیب، شاندار، عالیشان ، خوبصورت جبیبا ہرلفظ اس کمال فن کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ ہرد کھنے والے کے دل میں یہ سوال بیدا ہور ہا تھا ہرد کھنے والے کے دل میں یہ سوال بیدا ہور ہا تھا

......آخری جنگ 37 ......

وه کیا؟

پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں بظاہر مادی طاقت اور انسانی ذہن کی حکمرانی ہے۔زندگی کے ہرمعرکے میں یہی چیزیں فیصلہ کن کردارادا کرتی ہیں۔ جی بظاہر توابیا ہی ہے۔

داؤدنے تائید کرتے ہوئے سر ہلایا۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی۔
جیسے اس غرناطہ کو ملکہ از ابیلا اور شاہ فرنا ٹڈز نے فتح کر لیا۔ ان کی مرضی نافذ ہوگئ۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہاں سے ختم کرڈ الا۔ بظاہر یہاں ان ہی جیسے حکمران دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ یہ جب چاہیں کسی ملک پر حملہ کردیں اور جہاں چاہیں قبضہ کرلیں۔ یہاں بظاہر ایک سر مایہ دار لوگوں کو روزگار دیتا ہے اور جب چاہے ان کو ملازمت سے نکال دیتا ہے۔ یہاں ایک ڈاکو یا قاتل کسی بھی خاندان کو تباہ و بر باد کردیتا ہے، مگر ......

اس مگر کے بعدعبداللہ نے ایک گہراسانس لیااور بولا۔

یے فریب نظر ہے۔ حقیقت ہے ہے کہ یہاں سارااختیاراللہ کے پاس ہے۔اصل میں یہاں اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔وہ خدا جونظر نہیں آتا، جوحواس کی پہنچ سے دور ہے، یہ دنیا دراصل اسی کی ہے۔ ہے اوراسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے۔

جی یہی ہماراعقیدہ ہے۔داؤدنے ایمان سے بھر پور لہج میں کہا۔ یکسی کاعقیدہ ہویا نہ ہو،اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا.....یہی حقیقت ہے۔ویسے آپ نے

نیہ کا 6 طبیدہ ہو یا جہ ہو،ا ل سفتے چھر س بیل پر ما ......ہیں سیفٹ ہے۔ویسے اپ سے مجھی شطرنج کھیلا ہے؟

شطرنج .....نہیں ۔ کوئی خاص نہیں ۔ نو جوانی میں کچھ شوق ہوا تھا۔ مگراب نہیں کھیلتا۔ شطرنج ہارڈ بورڈ یالکڑی کے بنے ہوئے جس شختے پر کھیلا جاتا ہے اسے بساط کہا جاتا ہے۔ کہ صدیوں بعد جس تغمیر کی کشش کا بیا الم ہے وہ اپنی تخلیق کے وقت میں کیسی ہوگی۔عبداللہ کا ذوق جمال اس سے اس کی گویائی چین چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا بیہ کیسے ممکن ہے کہ صدیوں تک مسیحی انتہا پیندوں کے تعصب اور بے اعتبائی کے باوجود بید حسن اپنی آب و تاب باتی رکھے ہوئے ہے۔ یہال نقش و نگار کے ساتھ ساتھ جگہ دلفریب خطاطی تھی۔ اس جمال کے ساتھ عبداللہ جیسے خدا پر ست کے دل پر جو چیز خدا کے جلال کا عکس روشن کر رہی تھی وہ اس بے مثل خطاطی میں بے گئی دفعہ دہرایا گیاایک جملہ تھا۔

لا غالب الا الله

عبداللہ نے داؤد کی توجہان الفاظ کی طرف مبذول کراتے ہوئے دریافت کیا۔ کیا آپ کواس جملے کا مطلب معلوم ہے؟

ہاں۔اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سواکوئی غالب نہیں۔ یہ غرناطہ کے آخری محکمران خاندان کا سرکاری نعرہ تھا۔غرناطہ اسپین میں مسلمانوں کے آٹھ سوسالہ افتدار کی آخری بناہ گاہ تھی۔ تقریباً دوڑ ھائی صدی تک مسلمانوں کا یہ قلعہ بڑھتے ہوئے سیجی غلبے کی راہ میں آخری رکاوٹ بنار ہا۔ یہاں تک کہ ملکہ از ابیلا اور شاہ فرغیٹر زنے اتحاد کر کے غرناطہ پر جملہ کیا اور آخر کاریہاں قبضہ کر کے پہلے مسلمانوں کی حکومت اور پھران کے وجود اور نام ونشان کومٹاڈ الا۔ داؤد نے آثار قدیمہ اور تاریخ سے اپنی واقفیت کا ثبوت ایک دفعہ پھر پیش کیا۔ داؤد نے آثار قدیمہ اور تاریخ سے اپنی واقفیت کا ثبوت ایک دفعہ پھر پیش کیا۔ ہاں آپ کی معلومات بالکل درست ہیں۔ عبداللہ نے اس کی تحسین کی۔ لیکن پھرتاریخی واقعات میں پوشیدہ اصل تھا کق کی طرف اس کو متوجہ کرتے ہوئے کہا: لیکن الحمرامیں نقش یہ جملہ 'لا غالب الا اللہ 'اپنے اندر موجود دو بہت بڑے حقائق کا آئینہ دار بھی ہے۔ یہ تھا کق شاید غرنا طہ ہی میں کھڑے ہوکرزیادہ شمجھے جاسکتے ہیں۔

.....آخری جنگ 38 ........

اس بساط پرسیاہ اور سفید خانے بنے ہوتے ہیں۔ان میں مختلف مہرے ہوتے ہیں۔ بادشاہ جیسے مرکزی مہرے سے لے کرپیادے تک سب اپنی اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں۔

جی یہ تو مجھے معلوم ہے۔اس بساط پر شطرنج کے مہروں کوآگے بیچھے کر کے ہم چالیں چلتے ہیں اور مخالف کو مات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

بس تو آپ بات سمجھ گئے۔ یہ دنیا بھی ایک ایسی ہی بساط ہے۔ خدانے اپنی قدرت اور حکمت کی بنیاد پر دنیا کی یہ بساط بچھائی ۔ ہم سب اس کی بچھائی ہوئی بساط کے ادنیٰ مہرے ہیں۔ کممل بے بس اور مکمل غافل مہرے.....

عبداللہ یہبیں تک پہنچاتھا کہان دونوں کے قریب ہی ایک مغربی جوڑا آ کر کھڑا ہوا۔مرد نے درت سے کہا۔

میں تبہارے لیے ایساہی ایک الحمرا بناؤں گا۔

پھر قول کے بعدوہ فعل سے خاتون کواپنی محبت کا قائل کرنے لگا۔ یا شاید یہ بھی نہ بننے والے الحمراکی ایڈوانس قیمت تھی۔

عبداللہ جو إن دونوں كے آنے پرخاموش ہو گيا تھا مزيد كچھ كہدكرانہيں ڈسٹرب كرنے كے بجائے داؤد كا ہاتھ بكڑ كر ذرا آگے چلا گيا۔ يہاں ہر جگہ سياح تھے۔ وہ آپس ميں خوش گيياں كررہے تھے۔اس جگہ كی خوبصور تی سے لطف اندوز ہورہے تھے اور اپنی چھٹیوں كے اس وقت كو خوب انجوائے كررہے تھے۔عبداللہ ان كود يكھتے ہوئے بولا:

اس دنیا کے سب لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ وہ کچھ نہیں .....بس اِس بساط کے ادنیٰ مہرے ہیں۔مرد اور عورت، بادشاہ اور فقیر، آجر اور اجیر، عالم اور جاہل، شوہر اور بیوی، اولا د اور والدین، امیر اور غریب،محروم اور مالک، حکمران اور رعایا غرض سب اس بساط کے حقیر

مهر اغ آخ

مہرے ہیں۔بس فرق یہ ہے کہ اس بساط کے مہرے بے جان ، بے حس اور بے شعور نہیں بلکہ اپنی ذات اور ہستی کا مکمل شعور رکھتے ہیں۔ ہر مہرہ اپنے دائرے میں خود کو طاقتور سمجھتا ہے۔ بڑا سمجھتا ہے۔اعلی سمجھتا ہے۔ بادشاہ اور حکمران سمجھتا ہے۔گر لوگ نہیں جانتے۔انسان نہیں جانتے۔
حکمران بھی نہیں جانتے۔شیاطین بھی نہیں جانتے کہ وہ سب پروردگار عالم کی بچھائی ہوئی بساط کے ادنی مہرے ہیں اور پچھائی ہوئی بساط

اوراللہ تعالیٰ اس بساط کے واحد کھلاڑی ہیں؟ داؤد نے اشتیاق سے سوال کیا:

یہی دنیا اور شطرنج کا دوسرا فرق ہے۔اللہ تعالیٰ کھیلنے کھلانے جیسی چیزوں سے بہت بلند
ہیں۔وہ تواس بساط پرامتحان لے رہے ہیں۔امتحان میں وہ اپنے پہندیدہ بندوں کو چن رہے
ہیں۔جن کو ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں اپنا قرب عطا کریں گے۔لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظام

ہیں جن کو ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں اپنا قرب عطا کریں گے۔لوگ جھتے ہیں کہ دنیا کا نظام وہ چلارہے ہیں۔ وہ چالیں چلتے ہیں۔دوسروں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اپنی مرضی نافذ کرتے سد لک

لیکن کے بعد عبداللہ نے ایک گہراسانس لیااور پھر پچھرک کر بولا۔

الله على الله كامطلب يهى ہے كه اصل فيصله يهاں الله بى كانا فذ ہوتا ہے۔ اس بساط پرصرف اسى كى مرضى چلتى ہے۔ يهى اس كى عظمت ہے۔ وہ اس بساط پر كہيں نہ ہوتے ہوئے بھى مكمل كنٹرول ركھتا ہے۔ اسى ليےوہ القہار ہے۔

لیکن اللہ ہیں تو پھراس بساط پر کھیل کون رہا ہے۔ کھیل کن دو کھلاڑیوں کے بچی ہورہا ہے؟

یواس بساط کا تیسرافرق ہے۔ یہاں کھیل نہیں ہورہا۔ جنگ ہورہی ہے۔ انسان اور شیطان
کے بچی کی جنگ ۔ چاہیں تو آپ ان دونوں کو کھلاڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر در حقیقت دونوں
حالت جنگ میں ہیں۔ لیکن سانحہ یہ ہے کہ اس کھیل کے ایک فریق یعنی انسانوں کی غالب ترین

ا کثریت کومعلوم ہی نہیں کہ وہ مستقل طور پر شیطان اوراس کی اولا دیے حالت جنگ میں ہے۔ یہی انسانوں کااصل المیہ ہے۔

عبداللہ بول رہاتھا اور داؤد کواپیا لگ رہاتھا کہ ایک بارش ہور ہی ہے جس نے فضامیں ہر طرف چھائے گر دوغبار کو دور کر کے زندگی کے اصل حقائق کواس کے سامنے کھول دیا تھا۔

-----

مجلس میں دیر تک سناٹا طاری رہا۔خوف، دہشت اور وحشت کے اس امتزاج میں خاموثی کا شور کا نوں کے پردوں پر بہت گراں گزرر ہاتھا۔ پچھ دیر بعد سردار کی وحشتنا کآ واز بلند ہوئی اور ساعتوں کے درود بوار پھرروندنے لگی۔

آپ جانے ہیں کہ ہم صدیوں سے اس دھرتی پر راج کرتے رہے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں بیٹ ابت کیا ہے کہ اس دھرتی کے بادشاہ ہم ہیں۔ اس پر حکومت کرنا ہماراحق ہے۔ خدا نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی جب اس نے ہمارے سردارعزازیل کو بیتکم دیا تھا کہ وہ کیچڑ اور سڑی ہوئی مٹی سے بنے آدم کے سامنے سجدہ کرے۔ ہم فرشتوں کی طرح بے وقوف نہیں تھے کہ طاقت اور اختیار ہوتے ہوئے بھی ایک گھٹیا مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوجا کیں۔ اس لیے ہمارے سردار نے خدا کے خلاف بغاوت کردی۔ آپ لوگ بتا ہے کہ عزت سے بڑی بھی کوئی جز ہوسکتی ہے؟

سردار نے حاضرین کے سامنے ایک سوال رکھا۔ اس کی آواز میں تمکنت اورغرور کا عضر بالکل نمایاں تھا۔

ہر گزنہیں۔تمام حاضرین نے بیک آواز جواب دیا۔سردارعز از میل نے جو کیاوہ بالکل ٹھیک آبا۔

ہاں سردارعزازیل نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عزت مآب عزازیل نے
اپنی جان پر کھیل کر بہادری اور دلیری کی بے مثال تاریخ رقم کرتے ہوئے خدا کو چینج کردیا۔ یہ
چیلج کیا کہ وہ ہمیں مہلت دی تو ہم ثابت کردیں گے کہ خدا نے انسانوں کا انتخاب کر کے ، اس
گھٹیا مخلوق کو ہم پر ترجیح دے کرٹھ کے نہیں کیا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے صدیوں
اور قرنوں تک اپنی بات کو سیجا ثابت کیا ہے۔ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان خدا کا نافر مان ہے۔
اگر ہم مجرم ہیں تو ہم سے بڑا مجرم انسان ہے۔ اگر ہم شیطان ہیں تو ہم سے بڑا شیطان انسان
ہے۔ ہمارے اس مثن میں بھی کوئی انسان حتی کہ کوئی پیغیم بھی بھی ہماراراستہیں روک سکا۔

سردار بول رہا تھا اور اس کے لہجے میں اعتماد تھا، رعونت تھی اور پورایقین تھا۔ اس کی بات میں وقفہ آیا توسوگویال نے کھڑے ہوکر پورے جوش کے ساتھ کہا:

ید نیا ہماری ہے۔ یہاں کے اصل حکمران ہم ہیں۔ آدم اوراس کی اولا دکا انجام یہی ہے کہ ہمارے اشاروں پر ناچے۔ ہم اپنے آقاعزازیل کامشن پورا کریں گے۔ ہم خدا کو بتا کر رہیں گے کہ آدم اوراس کی اولا داس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جائے۔ ہم یہ جنگ جیت کر رہیں گے۔

سوگویال کی آواز شدت جذبات سے تھرتھرار ہی تھی۔اس کے جذبے نے حاضرین کو بھی جوش دلادیا۔ان میں سے ایک نے زور سے نعرہ بلند کیا۔

سردارعزازیل کی ہے ہو۔

تمام لوگوں نے بوری قوت سے اس کی تائید میں آواز بلند کی۔

سردارگی ہے ہو۔

اس نعرے کی گونج کے ساتھ ایسالگا کہ فضا میں زلزلے کی گڑ گراہٹ بلند ہوئی ہے۔ کوئی

.....آخری جنگ 43 ...

.....آخری جنگ 42 .....

انسان اس وقت وہاں موجود ہوتا تو خوف و دہشت سے اس کی روح پرواز کرجاتی۔گر اس تاریک صحرامیں نہ آ دم تھا نہ آ دم زاد۔سوائے تاریکی اور دشت و بیاباں کی وحشت کے وہاں کسی اور چیز کابسیرانہ تھا۔

### -----

داؤد کومحسوس ہور ہاتھا کہ الحمراء کے ماحول کی خوبصورتی، اردگرد سیاحوں کی آمد ورفت، اردگرد سیاحوں کی آمد ورفت، اردگرد سیلے مناظر ہر چیز دھندلاگئی ہے۔،الحمراء کی سنہری چھتوں پر لکھے گئے لا غالب الا الله کے الفاظ میں پوشیدہ حقیقت کی ایک نئی دنیا سے الفاظ میں پوشیدہ حقیقت کی ایک نئی دنیا سے اسے روشناس کرار ہاتھا۔ایسے میں ایک سوال نے اس کے شعور پردستک دی جسے اس نے عبداللہ کے سامنے رکھ دیا۔

مگراس بساط کو بچھانے کا اصل مقصد کیا تھا؟

مقصد شیطان کو بیر بتانا تھا کہ خدانے جس آ دم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور جس کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کیا تھا، وہ واقعی اس عزت کا مستحق تھا۔ چنا نچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بیہ بساط بچھائی ہے۔ جس میں انسان اور شیطان کی جنگ مور بی ہے۔ اس بساط پر انسان کا متحان ہور ہا ہے کہ وہ شیطان کے خلاف جنگ میں ہارتا ہے یا جیت جاتا ہے۔ وہ چا ہے تو شیطان سے لڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار ہے اور چا ہے تو شیطان کی بندگی کا راستہ اختیار کرلے۔ اسے دونوں راستے اختیار کرنے کی کمل آزادی ہے۔ مگر بیشتر لوگ تو شیطان کی راہ پر چلتے ہیں؟

بے شک ایباہی ہے۔ مگراللہ کے پیش نظر بیٹیں کہ زبرد تی لوگوں کو نیک بنایا جائے۔اصل اسکیم یہی ہے کہ بدترین حالات پیدا کر کے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بدترین حالات

اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب شیاطین اور ان کی پیروی کرنے والے انسان دنیا میں اپنی بدکاریوں کی بناپر نیکی کرنامشکل بنادیتے ہیں۔ بظاہرایسے شیاطین اوران کے پیروانسان جن میں ظالم حکمران، کر پٹ لیڈر، بے ایمان تا جراوران جیسے دیگرلوگ شامل ہیں،خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، مگر بیاحتی جانتے کہ اللہ تعالی ان کواستعال کر کے اپنامقصد حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ مقصد امتحان کے حالات پیدا کرناہے؟

. دا ؤد نے سوالیہ انداز میں کہا۔

بالکل! اور یہی کمال ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بظاہر جب اس دنیا میں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہے۔
بظاہر جب ان کی بات نہیں مانی جاتی ۔ بظاہر جب ان کی مرضی پوری نہیں ہورہی ہوتی ہے۔ جب
وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتے تب بھی در حقیقت لوگ ان ہی کی مرضی پوری کررہے ہوتے ہیں۔
ان کی بساط پرمہروں کی طرح استعال ہورہے ہوتے ہیں۔ یہی میرے دب کی عظمت ہے۔
خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے عبداللہ کی آ واز تقراگئ تھی ۔ اس کے دل میں خدا کی محبت اورعظمت کا جوطوفان اٹھا تھا وہ آنسوؤں کے سیلاب کی صورت آئھوں سے نکلنے کے لیے بے اورعظمت کا جوطوفان اٹھا تھا وہ آنسوؤں کے سیلاب کی صورت آئھوں سے نکلنے کے لیے بے جین ہوگیا۔ مگر داؤد کی موجودگی کا خیال کر کے اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔خود پر قابو پانے کے عین ہوگیا۔ مگر داؤد کی موجودگی کا خیال کر کے اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔خود پر قابو پانے کے مثل میں عبداللہ نے داؤد سے نظر ہٹا کر اردگر دلوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا تا کہ داؤد اس کی آئھوں سے جھلملاتے نمی کے ستاروں کو نہ دیکھ سکے۔ داؤد بھی یہی سمجھا کہ عبداللہ اردگر دآتے جاتے سیاحوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ پچھ دیر بعد عبداللہ نے تھہرے ہوئے انداز میں بولنا شروع

یے عافل لوگ۔ بینافر مان لوگ۔ یہی لوگ امتحان کا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں جس سے اعلیٰ ترین لوگوں کا انتخاب ہور ہا ہے۔ اب بہت جلد بیاعلیٰ ترین لوگ جنت کی بستی میں بسائے

جائیں گے اور ابدی طور پرخلافت ارضی کے حقد ارہوں گے۔ یہی موجودہ دنیا کے بنانے کا اصل مقصد تھا۔ باقی لوگ تو شیطان اور اس کی ذریت کے ساتھ جہنم رسید ہوں گے۔ چنانچے یہاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ایمان کا بیامتحان ہے کہ انسان اللہ اور آخرت کو یا در کھتا ہے یا ظاہری دنیا میں کھوجا تا ہے۔ اخلاق کا بیامتحان ہے کہ انسان نفس، انا، تعصّبات اور خواہشات کی بیروی کرتا ہے یا بھراخلاقی یا کیزگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

-----

سارہ ذرائھہرو! مجھےتم سے کچھ بات کرنی ہے۔

ثمینہ نے جائے کی پیالی سارہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ وسیع وعریض بنگلے کے سرسبر وشاداب لان میں بیٹی ہوئی ثمینہ بیگم خوبصورت شام کے ڈھلتے ہوئے سائے میں بیٹی ہوئی تھیں۔ ملازم ٹیبل پر چائے رکھ کر چلا گیا تھا۔ سارہ جواپنی نگرانی میں چائے بنوا کراندر سے آئی تھی ساس کی چائے تیار کر کے جارہی تھی کہ ساس کی چائے تیار کر کے جارہی تھی کہ ساس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔

گرچہ عام حالات میں سارہ اسے اپنی خوش بختی ہی جھتی کہ ساس اسے ساتھ چائے پینے

کے لیے بٹھا ئیں، کیونکہ شادی سے اب تک بھی انہوں نے اسے اپنے برابر درجہ نہیں دیا تھا۔

کبھی اسے بہو سمجھ کر محبت سے بات نہیں کی تھی۔ تاہم اس وقت ان کے ساتھ بیٹھنا اس پر بڑا

بھاری تھا کیونکہ ان کے تیور بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اب ان کا حکم تھا اس لیے وہاں بیٹھنا
سارہ کی مجبوری تھی۔

جی امی فرمایئے! کیابات ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھےامی نہ کہا کرو۔ میں تمہاری چچی ہوں مجھے چچی ہی کہا کرو۔ یہ پہلے بھی میں تمہیں سمجھا چکی ہوں ،مگر تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔

.....آخری جنگ 46 .......

ثمینہ نے بالکل کھر درے لہجے میں بغیر کسی لحاظ سے سارہ کو تنبیہ کی۔ وہ دراصل ام ..... چچی! میں تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو چچی کہہ رہی تھی ، مگر حمزہ نے ایک روزس لیا تووہ کہنے لگے کہ اس سے غیریت ٹیکتی ہے۔ تم امی کہا کرو۔ اس لیے میں آپ کو امی کہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو .....؟

سارہ نے وضاحت پیش کی تو شمینہ نے تیوری پربل ڈال کر جواب دیا:

ہاں تم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی خوب مانتے ہو۔ وہ امی کہلوانا جا ہتا ہے اور تم اس کے ذریعے سے اپنے تھٹو بھائیوں کو ملازمتیں دلوانا جا ہتی ہو۔ جانتی ہوتمہارے چیا شفقت کتنے ناراض ہور ہے تھے۔ ندان کی تعلیم ہے نہ تربیت ۔ ندان کو پچھآتا جا تا ہے۔خوانخواہ میں شفقت ان کو ملازمتیں دلوائیں۔

سارہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ثمینہ نے اپنی تلخ و تنگ گفتگو جاری رکھی۔
تہماری ماں کو چاہیے تھا کہ ان کو اچھا پڑھاتی لکھاتی۔ یا ان لڑکوں میں خود کچھ صلاحیت
ہوتی۔ نہ تہماری ماں نے ان کو پڑھایا نہ ان لڑکوں نے کچھ کرے دیا۔ اب تم اپنا بو جھ میرے بیٹے
کے ذریعے سے ہم پرڈلوانا چاہتی ہو۔ یہیں چلے گا۔ آئی سمجھ۔

جی چچی سمجھ گئی۔ آپٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دراصل ہمارے مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ بھائیوں کو بھشکل تمام پڑھایا ہے۔ بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلواسکتے۔امی نے تو سلائی کڑھائی کرکے ہم کو بمشکل تمام پڑھایا ہے۔ ہمارے گھر میں تو کھانے کو پچھنیں ہوتا تھا۔ پہنہیں جتنا پڑھ لیاوہ کیسے پڑھ لیا۔

سارہ نے اداس کہجے میں جواب دیا۔

ہاں غریب رشتہ داروں کا یہ بڑا مسکلہ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ جب بیٹھوسوائے اپنے دکھوں اور پریشانیوں کے ان کے پاس بتانے کے لیے پچھنہیں ہوتا۔ان کا بسنہیں چلتا کہ ہروفت اپنی

......آخری جنگ 47 .....

غربت کاروناروتے رہیں کہ کہیں سے پچھ مددل جائے۔ اسی لیے مجھے بیر شتہ اول دن سے پسند خہتا۔ گرصا حبز ادے پچھ سنتے ہی نہیں تھے۔ خیر مگر اب دوبارہ بھی بیہ بات مت کرنا۔ نہ اپنے خاندان کے دکھڑے ہمیں دوبارہ سنانا۔ سمجھ گئیں۔

ساره کی شکل اتر چگی تھی۔اسے اپنی ساس سے کسی مدد کی تو تع تو ہر گزنہ تھی ، مگر اتنی بے حسی کی امید بھی نہ تھی۔ امید بھی نہ تھی۔ وہ جواب میں اس کے سوا کچھ نہ کہہ کی۔

جی چی ۔ مجھ گئی۔

اور ہاں کل عبیہہ گھر آئے گی۔خالد بھی آئے گا۔رات کا کھانا دونوں میہیں کھائیں گے۔ کھانا اپنی نگرانی میں اچھی طرح بنوانا۔ ملازموں پر نہ چھوڑ دینا۔ہم رکھ رکھاؤوالے لوگ ہیں۔ دامادوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ایسے ہی نہیں بھیج دیتے۔

سارہ بہت اچھا کہہ کرخاموش ہوگئی۔وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اس کی ساس اپنے داماد کی عزت افزائی سے زیادہ اس پر طنز کر رہی ہیں۔اس کی مال جمیلہ کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے شوہر حمز ہ کی اسی طرح آؤ بھگت کرے جس طرح اس کی نندع بہہ اور اس کے شوہر خالد کی اس گھر میں کی جاتی تھی۔سارہ کے پاس خاموثی سے طنز کے اس تیرکو سہنے کے سواکوئی چپارہ نہ تھا۔

-----

عبداللہ کی باتیں سنتے ہوئے داؤد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔اس کے ذہن میں ایک الجھن نے جنم لیا تھا۔اس نے اپنی الجھن عبداللہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا:

آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں مگر دوتین باتیں آپس میں الجھ ٹی ہیں۔انسان ایک طرف آزاد ہے اورامتحان دے رہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آگئ ۔ وہ شیطان سے حالت جنگ میں ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کیکن ان باتوں کے ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خداکی بساط کے

..... آخری جنگ 48 ......

بےبس مہرے ہیں تواپنی جگہ ہوسکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، لیکن اس کے ساتھ امتحان والی بات سمجھ میں نہیں آتی ۔ جو بے بس ہیں ، ان کا کیا امتحان؟ امتحان کے لیے اختیار شرط ہے۔ سوال پوچھتے ہوئے داؤد کے لیج میں البحص تھی۔

دراصل امتحان اس بات کا ہور ہا ہے کہ جواختیار ہم کو دیا گیا ہے وہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعال کرتے ہیں یانہیں۔اگر کریں گےتو جنت کا بدلہ پائیں گے اور نہیں کریں گےتو جہنم کی سزا کے حقدار ہول گے۔

یہی تو مسکلہ ہے۔

دا ؤد پریشان کن انداز میں بولا۔

اگراچھابراعمل کرنے میں آزاد ہیں تو بے بس مہرے کیسے ہوئے؟

جی میں یہی بتارہا ہوں۔ہم اخلاقی رویہ اختیار کرنے میں کمل طور پر آزاد ہیں۔ہم میں سے ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں یہی امتحان دے رہا ہے۔جبہ باقی جو ملی اور مادی نتائج ہم دنیا میں سے پیدا کرنا چاہتے ہیں،ان کے معاملے میں ہم بے بس مہرے ہیں۔ کیونکہ ہمارے اعمال میں سے صرف وہی موثر ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی قبل کرنا چاہتو پورا منصوبہ بنا کرکوشش کرسکتا ہے۔ اپنی کوشش اور ارادے کی بنیاد پر اس کے ذمے گناہ ڈال دیا جائے گا۔ مگر کسی کی زندگی کوختم کرنا کسی انسان کا اختیار نہیں۔اس کا فیصلہ اللہ تعالی کرتے ہیں۔ گرچہ افراد کی زندگی میں اللہ تعالی اکثر و بیشتر لوگوں کے اعمال موثر ہونے دیتے ہیں کیکن اقوام کی زندگی میں تو ہم ہروقت بید کیھ سکتے ہیں کہلوگ جو چاہیں منصوبہ بنالیں ، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔

داؤدنے بات سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی۔

......آخری جنگ 49 ......

اسی غرناطہ کود کیے لیجے۔ بیریاست اندلس میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ تھی جوسوا دوسو ہرس تک یہاں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ بنی رہی۔ اس عرصے میں مسیحی حکمران یہاں سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوششیں کررہے تھے۔ مگر وہ کمل ناکام رہے۔ حالانکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے یورپ کی افواج نے جمع ہو کرغرناطہ پر حملہ کیا۔ یہ جنگ البسیر ہ کا موقع تھا جس میں صرف ساڑھے پانچ ہزار مسلمانوں نے دولا کھ عیسائیوں کوشکست دی۔ صرف 13 مسلمان شہید ہوئے اورایک لاکھ عیسائی مارے گئے۔ یہ مجز ہ اس لیے ہوا کہ اس وقت اللہ کا فیصلہ ہوا تو ایک طرف از ابیلا ورفر نینڈ زکی شادی ہوگئ جس سے دوریا سیں ایک بن گئیں اور دوسری طرف سلطان ابوالحسن اور زغول جیسے بہادر بھائیوں کے گھر ابوعبداللہ محمد ثانی جیسا بزدل مختص پیدا ہوا جس نے غداری کر کے غرناطہ کھودیا۔

اچھا۔ مجھے یہ آخری بات تو معلوم تھی مگریہ بات آپ نے نئ بتائی ہے کہ اپنی تباہی سے قبل ریاست غرناطۃ نہا پوری یورپی قوت کو شکست دے چکی تھی۔ مگریہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ یہ کہتے ہوئے داؤد کے لہجے میں حمرت تھی۔

یہ واقعی انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیصرف خدا کی قدرت سے ممکن ہوا۔ گرچہاس کے پیچھے خدا کا ایک خاص قانون کام کرر ہاتھا۔

کون سا قانون؟ داؤدنے اشتیاق کے ساتھ یو چھا۔

اسے ابھی جانے دیں۔ ابھی بیقانون بھی سمجھانے لگوں گاتوبات الجھ جائے گی۔

آپ شاید ٹھیک کہہرہے ہیں۔آپ کی باتیں میرے لیے بالکل نٹی اور مختلف ہیں۔ ہر بات ایک ساتھ نہیں سمجھ آسکتی۔ مگر د ماغ میں ایک گرہ ہی رہ جائے گی۔ وہ یہودیوں کے اپنی تاریخ بھول جانے والی بات بھی آپ نے واضح نہیں کی تھی۔

......آخری جنگ 50 .......

عبداللہ نے بینتے ہوئے کہا۔

کوئی بات نہیں .....ایک سے دوگر ہیں اچھی ہوتی ہیں۔ویسے بھی بید دونوں گر ہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ فیصل بیت سے مطل ہوئی ہیں۔ فیصل ہوئی ہیں۔ فیصل کے ساتھ سمجھا دوں گا۔ ابھی تو یہ جھے لیں کہ پورے بورپ پرغر ناطہ کی چھوٹی سی ریاست کی فتح ایک مثال ہے جواس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اصل کا رفر ماطاقت اورارا دہ صرف اللّٰہ کا ہے اوراسی کی مرضی یہاں جال رہی ہے۔ ہم اس کی بساط کے حقیر مہرے ہیں اور پھے نہیں۔

یہ کہتے ہوئے عبداللّٰدر کا اور اردگر د کا جائزہ لے کرمسکراتے ہوئے بولا۔

لیکن میرا خیال ہے کہ ہم باتیں ہی کیے جارہے ہیں کچھ دیکھ ہیں رہے۔آ یئے اب کچھ دہر یہاں کی مختلف جگہوں کودیکھتے بھی جاتے ہیں تا کہ آنے کا مقصد تو حاصل ہو۔

جی ضرور! داؤدنے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔

-----

نبیبہ شاپنگ کے تھیلوں سے لدی پھندی کمرے میں داخل ہوئی تواس نے دیکھا کہ اس کا شوہر خالد آئکھیں بند کیے مسہری پرلیٹا ہے۔ مگراس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ سونہیں رہا۔ نبیبہہ چبک کر بولی۔

ہیلوخالد!تم کب آئے؟

خالدنے آ ہشگی ہے آ نکھیں کھولتے ہوئے کہا۔

تمہاری بلاسے۔ کم از کم بتا کرتو جایا کروکہ کہاں جارہی ہو۔ میں کب سے گھر آیا ہوا ہوں۔ گرتمہاراا تا ہے نہ پیتہ۔ گھر میں کسی کوبھی نہیں معلوم کہتم کہاں گئی ہو۔ خالد کے لہجے میں بیزاری تھی۔ان دونوں کی شادی محبت کی تھی۔ لیکن بیمحبت اب ماضی کی

داستان تھی۔ اب تو ہر دوسرے دن ان دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔اس وقت ایک نے جھگڑے کی شروعات تھی۔شوہر کے سامنے خاموش رہنا کیا ہوتا ہے، بیزیپہہ کی تربیت میں شامل نہیں تھا۔وہ اِسی لیجے میں تنگ کر بولی۔

بھئی اور کہاں جاتی شاپیگ کرنے گئی تھی۔

تو کم از کم موبائل تو س لیا کرو۔فون کرکر کے تھک گیا۔مگرتمہارا فون بھی بندآ رہا تھا۔تم میں ذمہ داری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔

خالدنے درشتی کے ساتھ کہا تو میہہ مزید بدک گئی۔

دو پہر کوسونے لیٹی تو موبائل بند کردیا تھا۔ پھر اٹھی تو موبائل آن کرنا یادنہیں رہا اور میں شاپنگ پرنکل گئی۔ میں کوئی بچی تو نہیں ہوں جوتم میرے لیے اتنا پریشان ہورہے ہو۔ ویسے تم اتنا جھلا کیوں رہے ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری ؟

میری طبیعت ٹھیک ہے مگرتمہارے مزاج ٹھیک نہیں ہیں۔تم شوہر کوشو ہرنہیں سمجھتیں۔ یہی نہارامسکلہ ہے۔

ہاں اب تو تم شوہر بن چکے ہو۔ یا نہیں شادی سے پہلے ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے کہ ہم دوست بن کرر ہیں گے۔

عبیه نے بھی ترکی بدتر کی جواب دیا۔

وہ میری غلطی تھی۔شادی سے پہلے لڑ کالڑ کی دوست ہوسکتے ہیں۔شادی کے دشتے میں شوہر شوہر ہوتا ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ذراا پنے گھر میں دیکھو کہ تمہاری بھابھی سارہ کس طرح رہتی ہیں۔شوہر کووہ کیا درجہ دیتی ہیں۔

مائى ڈيئر خالد! ، عيہ طنزيه لهج ميں بولنا شروع ہوئی۔

..... آخری جنگ 52 ......

وہ لوئر مُڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے ..... میں سیٹھ شفقت کی بیٹی ہوں اور بائی داو ہے..... تم شاید بھول گئے تم میر عشق میں آ ہیں بھرتے تھے۔ یو نیورٹی میں ہروقت میرے آگے پیچھے گھومتے تھے۔اب تمہیں کیا ہوگیا ہے؟

ہاں کسی نے ٹھیک کہا ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے .....اور شادی دوبارہ بینائی لوٹادیتی ہے۔ خالد نے بے بسی سے کہا اور کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ نبیہہ کچھ دریتک کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھریا وَس پٹختی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔

-----

دروازے کی گھنٹی بجی۔صبانے دروازے پر جاکر پوچھا۔

کون؟

باہرے آواز آئی۔

میں ہوں جنید! درواز ہ کھولو۔

صبانے دروازہ کھول دیا۔ جنید خاموثی سے گھر کے اندرداخل ہوگیا۔ اس کا چہرہ پڑمردہ ہور ہا تھا۔ وہ خاموثی سے اندرآ کر بیٹھ گیا۔ اس پراداسی کے گہر ہے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے حد حساس اور ذبین نوجوان تھا۔ اسے اپنی غربت کی بنا پر بہت اعلی تعلیم کا موقع تو نہیں ملاتھا گرجو کچھ بھی پڑھا اس میں اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی۔ گر ملازمت نہ ملنے اور زندگی کی مسلسل تلخیوں نے اسے خود بھی تلخ بنادیا تھا۔ مالیسی اور منفی سوچ نے ہر سمت سے اس کا احاطہ کرلیا تھا۔ آج ایک اور ناکا می نے اسے بہت دلبرداشتہ کردیا تھا۔

اسی اثنامیں جمیلہ بھی اپنے کمرے سے گھنٹی کی آواز سن کر باہر آگئی۔اسے دیکھتے ہی وہ بولی۔ بیٹا کیا ہوا۔تم انٹرویودینے گئے تھے۔ کچھ بات بنی؟

اس کی بات پرجینید بھٹ پڑا۔وہ چلاتے ہوئے بولا۔ امی جہ رقق پر ہی گڑی ہوئی جوئوں نہ کیسرین سکتی ہے۔ میں نرکوئی ایسے سے نجینئر نگ

امی جب تقدیر ہی بگڑی ہوئی ہوتوبات کیسے بن سکتی ہے۔ میں نے کوئی باہر سے انجینئر نگ یا فائنانس کی ڈگری تو لے نہیں رکھی ہے کہ جہاں جاؤں جاب مل جائے ۔گریجویشن چاہے فرسٹ کلاس میں ہو،اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں جاب توبس تعلق اور ریفرینس سے ملتی ہے۔ یہ کوئی کیوں نہیں ہوتے ہیں۔
کیوں نہیں سمجھتا کہ غریبوں کے سارے جانے والے غریب ہی ہوتے ہیں۔

اورجوامير ہوتے ہيں وہ بے كاراور بے فاكدہ ہوتے ہيں۔

صبانے اپنے بھائی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔اس کا اشارہ اپنے بہنوئی حمزہ اور چیا شفقت اطرف تھا۔

صبا!، جمیلہ نے اسے ڈانتے ہوئے کہا۔

تو بھائی کے زخموں پرنمک مت ڈال۔جااور بھائی کے لیے کھانالا۔

احیمااحیما۔لارہی ہوں۔ پھروہ بھائی کودیکی کرشوخی سے سے بولی۔

بھائی۔تم منہ ہاتھ دھولو۔ میں تمہارے لیے فائیواسٹارکھانالاتی ہوں جوتم کئی ماہ سے کھار ہے یں۔۔۔۔دال اور روٹی۔

یہ کہ کر بنتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔اسے جاتا ہواد مکھ کر جمیلہ غصے سے بولی۔

شکر کریے بھی بوڑھی مال کی وجہ سے کھانے کول رہاہے۔

چروہ جنید کے سر پرمحبت سے ہاتھ رکھ کر بولی۔

بیٹامایوس مت ہو۔اللہ جاب ضرور دلوائے گا۔

مایوس نہ ہوں تو کیا خوشی سے ناچنا شروع کردوں۔ایک سال ہوگیا ہے ملازمت ڈھونڈتے ہوئے۔ پیتنہیں ان حکمرانوں کواحساس ہے یانہیں کہ بےروزگاری کیا چیز ہوتی ہے۔ بازاروں

میں دیکھوتو لوگوں کے رش سے لگتا ہے کہ پیپوں کے انبار ہیں جولوگوں کے پاس لگے ہیں۔ بھی مجھی تو دل جا ہتا ہے کہ ایک بندوق خرید کرسب کولوٹنا شروع کر دوں۔

نہیں بیٹااییانہیں سوچتے۔الیہا سوچنا بھی گناہ ہے۔تم فارغ وقت میں مسجد میں جا کر بیٹھا کرو۔زیادہ سے زیادہ وقت وہیں گزارو۔شیطان دور بھا گے گا۔ جابنہیں ملتی تو نہ ملے۔ابھی تمہاری مال زندہ ہے۔تم پریشان نہ ہو۔نہ ملے ملازمت۔گھر کاخر چہ چلتارہےگا۔

جمیلہ نے اسے ملی دیتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹے کے اندراٹھتے ہوئے طوفان کودیکھ کرڈرگئ تھی۔ اسے یہی راستہ نظر آیا کہ بیٹے کومسجد کے راستے پرلگادے۔

-----

عبدالله اورداؤد قصرالحمرائے مختلف حصوں کودیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تاہم داؤد کا دھیان تو عبداللہ کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ آخر کاراس سے رہانہ گیا۔ اس نے عبداللہ کو مخاطب کرلیا۔

میرا بس ایک آ دھ سوال اور ہے پھریہ بات شاید پوری ہوجائے گی۔ دراصل میرے ذہن میں بیالجھن بدستورہے کہا گرہم مہرے ہیں تو پھروہ امتحان کہاں گیا؟

داؤدنے اپنی اصل الجھن کودوبارہ سامنے رکھ دیا۔

مہرے ہم مجموی بساط کے لحاظ سے ہیں۔خارج کی دنیا کے لحاظ سے ہیں۔امتحان کا تعلق اس خارجی بساط سے نہیں جو دنیا میں بچھی ہے۔امتحان یہیں ہے کہ خارج کی دنیا کو ہم نے کیسا بنادیا۔خارج کی دنیا اوراس بساط کا فیصلہ تو اللہ کرتے ہیں۔امتحان اس بات کا ہے کہ اپنے اندر کی دنیا، اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنی شخصیت کو ہم نے کس رنگ میں ڈھالا ہے۔دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہم اخلاقی پہلو سے حالت امتحان میں ہیں۔اخلاقی طور پر اچھایا براعمل کرے ہم میں کہوں تو ہم اخلاقی بہلو سے حالت امتحان میں ہیں۔اخلاقی طور پر اچھایا براعمل کرے ہم

......آخری جنگ 55 .....

جنت اور جہنم کو کماتے ہیں۔ جو دوسری چیز میں بار بار واضح کررہا ہوں وہ یہ ہے کہ خارجی اعتبار سے ہم میں سے کسی کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کی تکمیل کرے۔ لوگ اس بات کونہیں سیحقے اور خارج کی دنیا کی کا میا بی اور ناکامی کو اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ وہ دنیا میں تبدیلی لانے اور انقلاب ہر پاکرنے کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اول تا آخر اللہ کی حکمت برموقوف ہوتا ہے۔ فرد کے لیے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کوٹھیک کیا ہے یا نہیں۔ اس کی نجات اسی پرموقوف ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا ہے کہ جنت کی فلاح اپنی ذات کی اصلاح اور تبدیلی پرموقوف ہے نہ کہ خارجی دنیا میں کسی قتم کی تبدیلی لانے پر۔ کیونکہ خارج میں تبدیلی اگرکوئی شخص لانا بھی جا ہے تو بغیراذن رب کے نہیں لاسکتا۔

تو كيامم خارج كوبد لنے كى كوشش نه كريى؟

نہیں ایسانہیں ہے۔ بالکل کریں ۔ضرور کریں۔گراس کے ساتھ یاد رکھیں کہ خارج کا فیصلہ اللہ کی حکمت کرتی ہے۔ اس لیے بھی مایوس نہ ہوں ۔نہ اسے زندگی کامشن بنائیں۔ورنہ شدید مایوسی ہوگی ۔اصل مشن اور اصل امتحان میہ ہے کہ اخلاقی طور پراپنے وجود کو پاکیزہ بنا کراس کی اصلاح کرتے رہیں۔اس میں ناکامی کا مطلب آخرت کی تناہی ہے۔

اورشیطان؟

وه کوئی امتحان نہیں دے رہا۔ شیطان اور اس کی ذریت اور اولا دکا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان کوتو بس مہلت ملی ہوئی ہے۔ اس مہلت کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں انسان اور شیطان کی جنگ جاری ہے۔
یا در کھنا داؤد! بظاہر اس دنیا کی بساط پر بہت سی شمشیں بیا ہیں، مگر در حقیقت ایک ہی جنگ اصل ہے۔ وہ ہے ابلیس وآ دم کی جنگ ۔ اس جنگ کے سوادر حقیقت یہاں اور پچھ نہیں ہور ہا۔ جو ہے وہ فریب نظر ہے۔ اصل حقیقت صرف ایک ہے۔ ذریت ابلیس اور ذریت آ دم کی جنگ ۔

خوب بہت خوب بہت خوب بس اس حوالے سے ایک آخری بات بتادیں ۔ کہتے ہیں کہ شیطان تو بہت پنچی ہوئی ہستی تھا۔ شاید عزازیل اس کا نام تھا اور وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا۔ اسنے بڑے شخص نے اللہ کی نافر مانی کرتے ہوئے آ دم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا۔ اس نے بیاطلی کیوں کی ؟

داؤدكاسوال سن كرعبدالله كے چېرے برايك مسكرا هث آگئ وه منت موسے بولا: قرآن مجیداس کوابلیس کے نام سے رکار تاہے۔ مگر شیطانوں کے نام اہم نہیں ہوتے۔ان کا کام اہم ہے۔وہ کام ہے اللہ کے بندوں کواللہ کی نافر مانی پر آمادہ کرنا۔ یادر کھنے کی یہی اصل بات ہے۔ بہر حال اہلیس کواپنی بڑائی کا زعم تھا۔ وہ احتی بڑائی کے اس زعم میں پنہیں سمجھ سکا کہ اصل حکم پیزہیں تھا کہ آ دم کوسجدہ کرو۔ اس حکم کی اصل حقیقت پیٹھی کہ اللہ کے فیصلے کوسجدہ کرو۔ فرشة اس حقیقت کویا گئے تھے۔ چنانچانہوں نے اس فیصلے سے متعلق اسکیم کو بیجھنے کے لیے ایک دوسوالات کیے اور جیسے ہی اصل بات واضح ہوئی سب سجدے میں گر گئے۔ گویا شیطان بر حقیقت نہیں دیکھ سکا کہ انسان خدا کی بساط کا ایک مہرہ ہے۔ سجدہ انسان نامی مخلوق کونہیں کرناتھا بلکہ اللہ تعالیٰ کوکرنا تھا جس نے اس مہرے کوآ گے بڑھایا تھا۔ لوگ آج بھی یہی غلطی کرتے ہیں۔ بساط کے مہروں کواصل حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور اس حکیم رب کونہیں دیکھ یاتے جوان سب کے پیچھے ہے۔ایسے لوگ اپنی من مانی کرتے ہیں اور بظاہر بہت کا میاب اور خوش نظر آتے ہیں، مگر جب قیامت آئے گی تو حقیقت کھلے گی کہ ظاہری چیزوں کواہمیت دے کر اور خدا کوفراموش کر کے وہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا چکے ہیں۔

-----

سردارعز ازیل کی ہے ہو۔

سردار کی ہے ہو۔

باربار یہ نعرے فضامیں گونج رہے تھے۔اس گونج سے ماحول میں ایک دہشتنا ک ارتعاش پیدا ہور ہا تھا۔ سردار نے اپناہاتھ بلند کیا تو نعروں کی گونج معدوم ہونا شروع ہوگئی۔فضامیں ایک دفعہ پھرمہیب اور پراسرار خاموشی چھاگئی۔خاموشی کے اس پردے کوسردار کی دلدوز صدانے حاك كرنا شروع كيا:

خدانے آ دم کود نیامیں اپنا پیغیبر بنا کر بھیجا اور اس کی اولا دسے بیروعدہ کیا کہ وہ ان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغیبر بھیجے گا۔ان پیغیبروں نے بھی چندلوگوں کو ورغلایا بھی تو ہم نے ان کی نسلوں کو دوبارہ اینے راستے پر ڈال دیا۔ پیسلسلہ چاتار ہایہاں تک کے عرب میں ایک پیغمبرابرا ہیم کو پیدا کیا گیا۔ایک بت پرست آزر کے گھر میں ایک خدا پرست پیدا ہوا۔اس نے اور پھراس کی اولا دینے ہمارے خلاف ایک منظم بغاوت پھیلا دی ۔ پہلی دفعہ بیسانحہ ہوا کہ اس دھرتی پر شیطان کے بجائے خدا کی عبادت ہونے گئی۔ پیکھٹیاانسان خدا پرست بننے لگے۔ بروثلم اور مکہ میں خدا کے گھر بنادیے گئے جہاں پوری پوری قومیں ایک خداکی عبادت کرنے لگیں۔ مگر ہم نے ا بنی جنگ جاری رکھی یہاں تک کہ خدا کے گھر کوہم نے بنوں سے بھر دیا اوراس کے معبد بروثلم کو ہم نے خدا کے نام لیواؤں کا قبرستان بنادیا۔ نکلیم خدا کا عصا ہمیں روک سکا نہسے ناصری کے معجزات ہماری راہ کی دیوار بن سکے۔

> سردارعزازیل کی جے ہو۔ایک دفعہ پھرنعرہ بلند ہوا۔ اس سے قبل کہ سر دار کچھ مزید کہتا سوگویال کی پھنکارتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔

میرے آقا یہ بھی فرمایئے کہ ہم نے مسے ناصری کے پیروکاروں کے ساتھ کیا کیا تھا۔

خوب یاد دلا یاتم نے سوگویال مسیح نے محچھلیوں کے شکار بوں کوانسان پکڑناسکھایا۔ بیلوگ

تو حید کے مبلغ بن کر دنیا بھر میں تھلے۔ مگر ہم نے انسانوں کے روپ میں موجودا بنے ایجنٹوں سے خودمسے ناصری کوخدا کا بیٹا بنوادیا۔اب سے کے شکاری ساری دنیا میں انسانوں کا شکار تو کرتے ہیں، مگر خدا کے لیے نہیں ہمارے لیے۔ یہ عیسائی مشنری انسانوں کو خدا کے بجائے مسے کی پرستش کے کام پرلگادیتے ہیں۔وہ خدا کے پیغیبر کوخدا کا بیٹا بنا چکے ہیں اور دوہزار سال سے باقی دنیا کو اسی کام پرلگارہے ہیں۔اس سے بڑالطیفہاور کیا ہوسکتا ہے۔

یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زور دار قبقہدلگا دیا۔اس کی ہنسی کی مکروہ آوازتمام حاضرین کے دلول میں ایک جلترنگ کی طرح گونجی اوروہ بھی اس لطیفے پرز وردار آ واز میں بیننے لگے۔ یہ منسی کیا تھی گویا ہزاروں اژ د ہوں کی پھنکار سے فضا آلودہ ہوگئی۔ یہ پھنکارختم ہوگئی تو سر دار کی وحشتنا ک آوازنے اس کی جگہ لے لی۔

گر پھروہ وقت آیا جب عرب کے پہلے پغیبر کی اولا دمیں آخری پیغیبر کا ظہور ہوا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چینج تھا۔ پورے عرب سے ہمیں دیس تکالامل گیا۔ایک خداکی عبادت کی روچل پڑی۔ پیغمبر کے پیروکاروں نے بوری انسانیت کو گمراہ کر کے شیطان کےخلاف عظیم بغاوت بھیلا دی۔

مگر سر دار آپ کی اجازت سے میں بیوض کروں گا کہ کمل شکست ہم نے اس وقت بھی نہیں کھائی تھی۔ہم نے ایک نسل بعد ہی عرب کے پیغیبر کے پیرو کاروں کوآپس میں لڑوا دیا تھا۔ زاریوس نے سردار کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

ہاںتم نے بالکل ٹھیک کہازار یوس۔ہم اس وقت پنہیں کریاتے توبیلوگ پورے کرہ ارض کے انسانوں کو گمراہ کردیتے۔ چنانچہ ہم نے باہمی جھگڑوں سے ان کی اس ابتدائی پلغار کوروک دیا۔اور پھراگلی نسلوں کی توجہ بھی اس مشن کی طرف نہیں ہوئی۔ گراس کے باوجود کچھالوگ اٹھتے

رہے جواس امت کے اندر بھی ہماری بات کو بھیلنے سے رو کتے رہے اور دوسری قوموں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچاتے رہے۔

ان اوگوں کی کوششوں سے پیٹیم کے نام لیواؤں نے ایک ایک کر کے بہت می قوموں اور نسلوں کو ہماری غلامی سے نکالا عرب اور مصر کے بعد، فارس، شالی افریقہ، ہندوستان، وسطالیشیا، مغربی ایشیا، مشرقی ایشیا، مشرقی ایشیا، مشرقی ایشیا کی ملائی قومیں، ایک ایک مغربی ایشیا، مشرقی ایشیا کی ملائی قومیں، ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی گئیں ۔ بیسلسلما گرجاری رہتا تو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے شیطان کا اقتدار ختم ہوجا تا ۔ چنانچہ ہزار برس بعد ہم نے فیصلہ کن مزاحمت شروع کی ۔ ہم نے اپنی قوت کو دوبارہ مجتمع کیا ۔ فدہب کے نام پر ایسے جال سنے جنہوں نے مسلمانوں کو کمل طور پر اپنی قوت کو دوبارہ مجتمع کیا ۔ فدہب کے نام پر ایسے جال سنے جنہوں نے مسلمانوں کو کمل طور پر غفلت کی نیند سلادیا ۔ انہیں نہ اپنے معاملات کی اصلاح کی فکر رہی نہ دوسری اقوام تک اپنے دین کی دعوت پہنچانے کا وہ کام یا در ہا جو نبوت کے خاتمے کے بعدان کی ذمہ داری تھا ۔ ہماری اس زبر دست کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ پچھلی گئ صدیوں سے مسلمان کسی نئی قوم کو گمراہ کر کے اسلام کے دائرہ میں نہیں لاسکے ۔

یہ کہہ کرسردار رکا اور فخریہ نگاہوں سے تمام حاضرین کی طرف دیکھنے لگا۔زاریوس نے خاموثی کے وقفے میں اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

میں آپ کو یفین دلاتا ہوں میرے آقا! ہم آئندہ بھی مسلمانوں کو بیکا منہیں کرنے دیں گے۔کوئی نئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی۔ بلکہ جومسلمان ہیں وہ بھی ایک دوسرے کوکا فرقر اردے کر اسلام کے دائرے سے خارج کرتے رہیں گے۔

یقیناً یقیناً۔ ہر طرف سے زاریوں کی تائید میں صدائیں بلند ہونا شروع ہوگئیں۔منایوس اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔

میرے آقا اور مولیٰ عزازیل کی قتم! آئندہ دنیا کی کوئی قوم اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شدت جذبات سے نعرہ بلند کیا۔

سردارعزازیل کی ہے ہو۔

تمام حاضرین نے اسی جوش سے جوابی نعرہ بلند کر کے اس کی تائید کی۔ فضامیں تھیلے ہوئے شیطانیت کے سائے اور گہرے ہوگئے۔

-----

بھئی بہت اچھی دعوت رہی تم نے اچھاا نظام کیا تھا۔

حمزہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سارہ سے کہا۔وہ دونوں ابھی ابھی نبیہہ اور خالد کو دروازے تک رخصت کر کے لوٹے تھے۔

جی اللہ کا شکر ہے سبٹھیک ہوگیا۔ خالد بھائی تو بہت دنوں بعد آئے تھے۔ مگر وہ کچھ اکھڑے اللہ کا شکر ہے سے گھیک طرح اکھڑے اکھڑے اکھڑے اکھڑے اکھڑے اکھڑے اکھڑے اکھڑے اکھڑے ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔

ارے بھئی میاں بیوی میں کچھنوک جھونک ہوگئ ہوگی۔اور کیا ہوا ہوگا۔

مگریہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں تو نہیں بیٹھے تھے۔ مگر اصل ذمہ داری تو نیبہہ کی تھی۔ خالد بھائی اس کے میکے آئے تھے۔ اسے ٹھیک طرح برتاؤ کرنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی لڑکیوں کو تمل سے کام لینا چاہیے۔ امی مجھے کیا کچھ نہیں کہہ دیتیں، مگر میں کتنا برداشت کرتی ہوں۔

اب میری بہن کے ساتھ مہیں میری ماں میں بھی خرابیاں نظر آنے لگیں۔ آخر کیا کہددیا نہوں نے ؟

برااحسان کیاہے۔

حمزہ نے اس کی بات پرمسکرا کر کہا۔

ارے بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے پراحسان نہیں کرتے۔ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔

سارہ نے احسان مندی سے گردن جھکالی۔

-----

اندھیرے سائے بڑھتے جارہے تھے۔ مگر شیطانی طاقتوں کے لیے یہ اندھیرے زندگی کی نو یہ تھے۔ سردار کی تقریراسی طرح جاری تھی۔ اس کے ساتھ ان سب کا جوش وخروش بھی بڑھ رہا تھا۔ خاص کر اسلام کے دائرے میں بچھلی کئی صدیوں سے کسی نئی قوم کے داخل نہ ہونے کی حقیقت کو یا د دلا کر سردار نے ان کے اندر مسرت اور شاد مانی کی لہر دوڑ ادی تھی۔ کیونکہ یہی ان کا اصل مشن تھا۔ اسلام کی دعوت کا راستہ ہر قیمت پر روکنا۔ انہیں یقین ہو چلاتھا کہ عنقریب دنیا پر ان کا مکمل اقتدار قائم ہوجائے گا۔ جب نعروں کا غلغلہ کچھتھا تو وہ دوبارہ گویا ہوا۔

ہم نے مغرب میں یا جوج ما جوج کے لشکروں کو منظم کیا۔ دنیا کا اقتداران کے قدموں میں آگیا۔ ان کے ذریعے سے انکار خدا، آخرت فراموثی اور دنیا پرسی کی ایک نگ اہر کو منظم کر دیا۔ جس کے بعد اب دنیا کی قومیں اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتیں بلکہ مغربیت کے دائرے میں داخل ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے خواص اور عوام بھی اب مغربی تہذیب کے سامنے میں داخل ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے خواص اور عوام بھی اب مغربی تہذیب کے سامنے میں داخل ہوتی ہیں۔

سردار کے الفاظ ان سب کے لیے بارش کے وہ قطرے تھے جوان کے وجود کومسرت اور شاد مانی کی برسات میں بھگور ہے تھے۔

وہ ہروفت کچھ نہ کچھ کہتی ہی رہتی ہیں۔ میں آپ سے کیا کیا کہوں۔ آپ کے کہنے پرانہیں امی کہنے گلی توانہوں نے پھرڈانٹ پلادی کہامی نہ کہا کرو۔ چچی کہا کرو۔

> توجیسے انہوں نے کہا ہے ویسے ہی کرو جمزہ ایک دم جھلا اٹھا۔ وہ غصے سے بولا۔ اور میر بے سامنے میری ماں اور بہن کی برائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

میں کسی کی برائی نہیں کررہی ۔ عبیہہ کے بھلے کے لیے کہدرہی ہوں۔ رہی چچی کی بات تو میں ان کی بھی شکایت نہیں کررہی ۔ شکایت کروں تو ہرروز ایک نئی داستان سنانی پڑے گی ۔ صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آئندہ ان کو آپ کے سامنے چچی کہوں تو آپ برانہ مان لیں ۔

سارہ نے قدرے ناراضی سے کہا۔ وہ سارا دن کے کام کاج کے بعد بری طرح تھک چکی تھی۔ اپنی دانست میں اس نے عبیہہ کے بھلے کی بات کی تھی، مگر یہاں بھی اسے بلا وجہ ڈانٹ بڑگئی۔ حمزہ کو بھی احساس ہوا کہ سارہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بلا وجہ خصہ ہوا ہے۔ وہ اپنے لہج کی تلافی کرتا ہوا بولا۔

چلوچھوڑ وان فضول ہاتوں کو یتمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ بوجھوتو کیا ہے؟ سارہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔

دیکھوتہہاری خاطر میں نے پہلے ابوسے بات کی۔ وہ الٹاناراض ہوگئے۔ مگر پھر بھی میں نے
اپنی طرف سے کوشش کی اور جنید کی جاب کی ایک جگہ بات کر لی ہے۔ اس کے پاس نہ اس جاب
کا کوئی تجربہ ہے نہ کوئی اعلیٰ ڈگری۔ اس لیے نخواہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ مگر ایک تو اسے تجربہ
ملے گا اور دوسر نے کم از کم بے روزگاری سے تو بہتر ہے۔ پھر اور پچھ د کھے لیں گے۔
حمزہ نے جنید کی ملازمت کی تفصیل بتائی تو سارہ ایک دم خوش ہوگئ۔
سجزہ نے جنید کی ملازمت کی تفصیل بتائی تو سارہ ایک دم خوش ہوگئ۔
سجز ہے۔ آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ تھینک یو حمزہ۔ آپ کتے اچھے ہیں۔ آپ نے مجھ پر

......آخِي جَلَّ 63 .....

رہے ان کے مذہبی لوگ تو ہم نے ان کو اضی ہتھیاروں سے قابو کررکھا ہے جن سے یہود یوں اور مسیحیوں کو قابو کیا تھا۔ آج کا مسلمان نصاری کی طرح یا تو خدا کو چھوڑ کر بزرگ ہستیوں کی بڑائی اور عظمت کے احساس میں جیتا ہے یا چھر یہود کی طرح ظاہری اعمال کی دینداری، شدید تعصب اور قوم پرستانہ احساس میں جیتا ہے۔ جس کے نتیج میں بیلوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا چھردوسری اقوم کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں۔

سردار کا نام بلندر ہے۔

اس موقع پرسوگویال نے کھڑے ہوکر کہا۔

آپ کی اور بزرگ عزازیل کی رہنمائی ہے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی دوکام نہیں کرنے دینا چاہمیں۔ ایک کوئی شخص ان میں ایمان، اخلاق اور عمل صالح کی صدا بلند نہ کرنے پائے اور دوسرایہ کہ بیلوگ بھی دوسری اقوام تک اسلام کا پیغام نہ پہنچانے پائیں۔ ہاں! تم نے بالکل ٹھیک کہا سوگویال۔ ہم نے ان چیز وں سے دورر کھنے کے لیے مسلمانوں کو بہت سے دوسرے کا موں میں لگا رکھا ہے۔ بیاب بھی بھی ہمارے بھندے سے نہیں نکل سکیں گے۔

یہ کہ کرسر دار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا۔ اور پھر ٹھبر ہے ہوئے انداز میں دوبارہ گویا ہوا:

مگراب پچھ کر صے سے نئے خطرات منڈ لا نا شروع ہو چکے ہیں۔
سردار نے اچا نک رخ بدلا اور سابقہ تقریر سے ایک بالکل مختلف بات کہی۔ یہ جملہ گویا کہ
پوری تقریر کا انٹی کلا تکس تھا مجلس پر کمل سنا ٹا چھا گیا۔ آخر کارسوگویال نے اس سناٹے کوتو ڈا۔
وہ خطرہ کیا ہے؟ اس کے انداز سے پریشانی عیاں تھی۔
آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھی آسانوں پرس گن لیتے رہتے ہیں تا کہ ہمارے خلاف

کوئی فیصلہ اتر ہے تو اس کی روک تھام کے لیے پیشگی منصوبہ بندی کی جاسکے۔ ہمیں اس میں بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں اور فرشتے آگ برسا کر ہمیں بہت چوٹ پہنچاتے ہیں۔ بیسلسلہ اسی وقت رکا تھاجب قرآن کی وحی آر ہی تھی اور ہمارے قدیم دشمن جبرائیل کے ساتھ ہونے کی بنا پر اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ہم کچھ سن گن لے سکیں۔لین اس کے بعد سے ہمارے ساتھی اپنی جان پر کھیل کر کچھ نہ کچھ سن گن لینے میں کا میاب ہوہی جاتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ نامکمل مگرا نہائی انہم اطلاعات مجھ تک حال ہی میں کہنچی ہیں۔

وہ بولتے بولتے ایک کمحے کورکا۔ تمام لوگ یکسوہ وکراس کی اگلی بات کے منتظر تھے۔
ان معلومات کے مطابق خدا اپنے کام کو پورا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔
اس کا کام کیا ہے میرے آقا؟ سوال کرنے والا ایک دفعہ پھرمنا یوس ہی تھا۔
اس کا کام جواس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی کو دنیا بھرکے
انسانوں تک پہنچا دینا ہے۔ یہی وہ کام ہے جس کے کرنے سے ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کو
روک رکھا ہے۔ گراب اس مقصد کے لیے خدانے عرب کے پیغیبر کے پچھنام لیواؤں کو استعال

کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔اوراس دفعہاس کےارادے خطرناک لگتے ہیں۔

مگرہمیں کیا پروا۔

حاضرین میں سے ایک اور شخص نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ ہم نے تو پیغمبروں کی بھی نہیں چلنے دی تو بیام لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ ہاں! تم ٹھیک کہتے ہو۔ اسی لیے میں نے تہمیں آج پوری داستان سنائی ہے کہ تم لوگ حوصلہ بلندر کھو۔ بیگندی نالی کے گندے کیڑے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔اصل خطرہ عرب کے پیغمبر سے

جوُّخص اب موجود ہی نہیں اس سے کیا خطرہ؟ اس دفعہ تصرہ کرنے والازار یوں تھا۔

خطرہ ہے۔ پیغیبر کا دین پوری طرح موجود ہے۔ رہنمائی پوری طرح موجود ہے۔ ہم نے جب موئی کی قوم کوشکست دی تھی تو دوہرا وار کیا تھا۔ ایک طرف اصل تعلیم میں ہم تحریف کرواد سے تھے اور دوسری طرف موئی کے مانے والوں کے لیے ہم ان چیز وں کوا ہم بناد سے تھے جن پران کی نجات موتوف نہ تھی۔ اس دوہر ہے تھیار سے ہم نے موئی کی قوم کی بغاوت کو کچل ڈالا۔ مگرعرب کے پیغیبر کا معاملہ الگ ہے۔ اس پیغیبر کی اصل تعلیم اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب ہماری پہنچ سے محفوظ کر دی گئی ہے۔ ہم اس میں تحریف کر کے اسے بگاڑ نہیں سکتے۔ ہم اس میں تحریف کر کے اسے بگاڑ نہیں سکتے۔ مرف یہ کیا جاسکتا ہے کہ اصل تعلیم سے ہٹا کر لوگوں کو دوسر سے کا موں میں لگا دیا جائے۔ تا ہم اگر پچھا لیسے لوگ پیدا ہوجا کیں جو اصل تعلیم کو پوری طرح سمجھ کر اپنا مسئلہ بنالیں تو وہ اسی طرح خطرناک ثابت ہوں گے جیسے پیغمبر کے ابتدائی ساتھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوئے تھے۔ اس موقع پر زار یوں اپنی جگہ پر کھڑ اہو گیا اور ادب سے بولا۔

میرے آتا! آپ تو جانے ہیں کہ ہم نے صدیوں سے مسلمانوں کواس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنے کی مشق پرلگار کھا ہے۔ ویسے بھی اس وقت مسلمان کے نام پر دنیا میں جولوگ موجود ہیں وہ اپنے تعصّبات میں مبتلا فرقہ پرست لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے قرآن بس زبانی طور پرخدا کا کلام ہے۔ ورنہ ان کی اصل محبت دوسری چیز وں کے ساتھ ہے۔ وہ چیزیں جیسے ہی سامنے آتی ہیں۔ وہ مختلف تا ویلیں کر کے خدا کے کلام کواٹھا کر کمر کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ میرے آقا جن لوگوں نے خدا کے کلام کے ساتھ میسلوک کررکھا ہوان سے ہمیں کیا خطرہ ہوسکتا ہے؟ جن لوگوں نے خدا کے کلام کے ساتھ میسلوک کررکھا ہوان سے ہمیں کیا خطرہ ہوسکتا ہے؟ بیٹے موزار یوس! جمیح ہماری صلاحیت اور خدمات کا اعتراف ہے۔ یہ سب تمہارا ہی کارنامہ

ہے۔مگر میں سب مسلمانوں کی بات نہیں کرر ہا۔ کچھلوگوں کی بات کرر ہاہوں۔

سردارنے اپنی بات پرزوردیتے ہوئے کہا۔

تو کیا کچھالسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں؟

اس د فعه سوگویال نے سوال کیا۔

پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ پیدا کیے گئے ہیں۔ خدا کی طرف سے خاص طور پر اٹھائے گئے ہیں.....

سردارنے تشویشناک کہجے میں کہا۔

اور یہی آج کے اس اجلاس کا مقصد تھا۔ ہمارے لوگوں نے جوس گن لی ہے اس میں کئی لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ مگران میں سے ایک بہت خطرناک ہے۔ اس شخص کے ذریعے سے سردارعز ازیل کے خلاف بہت بڑی بغاوت آسکتی ہے۔

کون ہےوہ فتنہ پرور؟

سوال کرتے ہوئے سوگویال کے لیجے سے حقارت ٹیک رہی تھی۔ وہ اسی خطے کا باسی ہے۔اس کا نام عبداللہ ہے۔

عبداللہ اور داؤ دقصر الحمرائے مختلف گوشے دیکھتے ہوئے دیوان خاص تک آگئے تھے۔ یہاں موجود محرا بی جمر وکوں سے قدیم غرنا طہ کا منظر نظر آرہا تھا۔ جبکہ ایک طرف سے جبل سبیقہ پر دور تک پھیلی ہوئی قلعے کی فصیل نظر آرہی تھی۔ اوپر نیلگوں آسمان تھا اور نیچے پہاڑ کی ڈھلان سبز سے دھکی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھو نکے وقفے وقفے وقفے سے آتے اور جھرو کے میں کھڑے لوگوں کے وجود پر ٹھنڈک کا مساح کردیتے۔

عبداللہ اور داؤد خاموثی کے ساتھ کھڑے اس خوشگوار منظر سے لطف اندوز ہور ہے تھے کہ ایک مترنم آواز نے ان کی ساعتوں کے دروازے پر دستک دی۔

کیا آپ لوگول کواسکورٹ (Escort) کی ضرورت ہے۔

عبدالله اور داؤد دونوں نے بلیٹ کر دیکھا۔ آسپینش کہج میں بولی گئی بیانگریزی کا جملہ ادا کرنے والی لڑی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔وہ لڑکی کیا تھی اپنے سراپے میں سیاحوں کے تل کا سامان تھی۔

آپ کاشکریہ! ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرےمہمان ہیں، میں ان کوالحمرا خود دکھا دوں ا

داؤد جوصور تحال کو بھانپ چکاتھا کہ اسکورٹ کی سہولیات میں وہ لڑکی کیا پھھ پیشکش کرنے والی تھی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ وہ عبداللہ کے سامنے الیم کسی بات کوسن کر شرمندہ نہیں ہونا چا ہتا تھا۔

داؤد کی بات سن کراس لڑکی کے چہرے پر طاری مسکراہٹ اور گہری ہوگئی۔ایبالگا کہ جیسے
اسے داؤد کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑا۔وہ بہت اعتماد سے چلتے ہوئے ان دونوں کے اور
قریب آگئی۔اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبونے اس کی شخصیت کے تاثر کوئئ گنا بڑھا دیا تھا۔
ہسپانوی حسن صدیوں سے مغربی اور عربی حسن کا امتزاج رہا ہے۔اس لڑکی کے سیاہ بالوں اور
سفیدی مائل گندمی رنگ ،ستوال نقوش ،متناسب قدو قامت اور نیم عربیاں لباس سے چھلکتے
نسوانی جمال میں اتنی خوبصور تیاں جمع تھیں کہ ناممکن تھا کہ وہ کسی مردکی توجہ حاصل نہ کرلے۔
سینیور۔آپ تو یقیناً میرے ساتھ چھوفت گزار نا چاہیں گے۔غرنا طرمیں مجھ جیسی اسکورٹ
کوئی اور نہیں۔آپ کی قسمت اچھی ہے کہ میں آپ کو پیشکش کررہی ہوں۔

......آخری دنگ 68

لڑکی نے پورے اعتماد کے ساتھ عبداللہ کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آئھیں عبداللہ کے چہرے پرگڑی ہوئی تھیں۔ ہونٹوں پر دلفریب مسکرا ہے تھی۔ عین اس وقت ہوا کا ایک تیز حجوزکا آیا اورلڑکی کے وجود سے مکرا گیا۔ اس کے وجود سے مہک اٹھی اور ہوا کے دوش پر ان دو سیاحوں کے مشام جان کو معطر کر گئی۔ ہوانے لڑکی کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پھیلادی سیاحوں کے مشام جان کو معطر کر گئی۔ ہوانے لڑکی کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر پھیلادی تھیں۔ اس کے ریشمی بالوں نے اس کے چہرے کوایسے ہی چھپالیا جس طرح چود ہویں کے چاند کو بادلوں کا آوارہ مکلڑا کچھ دیر کے لیے ڈھانپ لیتا ہے۔ اس نے ایک دلفریب ادا کے ساتھ اپنے سرکو جھٹکا اور چہرے کو بالوں کی قیدسے چھڑ الیا۔ اس لڑکی میں پہلے ہی بلاکی کشش تھی۔ ان اداؤں نے اس کی کشش تھی۔ ان

ویسے لڑکی نے اپنے بارے میں کسی مبالغے سے کا منہیں لیا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں۔عبداللّٰد کو خاموش دکیھ کروہ اس سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔

سينيور! ميں آپ سے مخاطب ہوں۔

سينورياً! آپ كے سروس چار جز كيا ہيں؟

عبداللہ کی بات س کر داؤدکوایک زبردست جھٹکالگا۔اس سے پہلے کہ ٹرکی کوئی جواب دیتی اس نے عبداللہ کا بازویکر ااوراسے ایک طرف کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا۔
عبداللہ صاحب! آپ کو غلط نہی ہوئی ہے۔ پیاڑی گائڈ نہیں ہے۔ کال گرل ہے۔
سینیور! آپ سے پیسے لینے کا دل نہیں چا ہتا۔ جو دل چا ہے دے دیجی گا۔
لڑکی کو اندازہ ہوگیا تھا کہ داؤد عبداللہ کو منع کر رہا ہے۔اس نے ماہر شکاری کی طرح محبت آمیز مسکرا ہے کے ساتھ نیا داؤلگایا۔ لڑکی کو اپنے اوپر بلاکا اعتماد تھا۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے تیکھی نظروں سے داؤدکود یکھا۔وہ خاموشی سے اسے پیغام دے رہی تھی کہتم کچھ بھی کر لو۔ تمہارا

اور بہت ادب سے بولا۔

میرے آقا۔ وہ اس وقت مغرب کے ایک خطے میں موجود ہے۔ وہاں بھی وہ مسلسل گراہی پھیلارہا ہے۔ وہاں بھی وہ مسلسل گراہی پھیلارہا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک اور گراہ اور باغی شخص داؤد سے ہوگئی ہے۔ یہ دونوں کوئی بہت بڑا فتنہ پھیلا سکتے ہیں۔ ہمیں ان کا فوری انتظام کرنا ہوگا۔

اس بات پر منایوس پورے اعتماد سے کھڑا ہوا اور اکڑ سے بھر پور لہجے میں کہا۔
سردار! آپ کی عنایت سے آپ کے اس غلام نے عبداللہ سے نمٹنے کا انتظام کر دیا ہے۔
آپ نے اس نشست میں مجھے بلاتے وقت عبداللہ کے فتنے کا ذکر کر دیا تھا۔ چنا نچہ میں نے
اپ طور پر پوری معلومات جمع کیں اور پھر وہاں کے مقامی سردار کواس کی آمد کی اطلاع کر دی۔
ان کا پیغام آیا ہے کہ انہوں نے اس فتنے کی سرکو بی کا بندوبست کر لیا ہے۔

کیابندوبست کیاہے؟ ،سردار نے سوال طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک انتہائی حسین دوشیزہ کا جال اس کے لیے تیار کیا ہے۔ وطن سے دورایک اجنبی ملک میں جہاں کوئی جاننے والانہ ہو، یہ جال اپنا کام کر جائے گا۔

ارے بے وقوف! کس دنیا میں رہتے ہوتم۔ وہ عبداللہ بہت کمینہ ہے۔اس کےخلاف پہلے بھی پیچال استعال کیا گیا تھا۔ ناعمہ نام کی اپنی ایک وفادار کے ذریعے سے ہم نے اسے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ جانتے ہوآ خرمیں کیا ہوا تھا؟

سردار کی آواز میں اتنا شدید غضب تھا کہ سب لرزا تھے۔

وہ جال کاٹ کر ہماری خادمہ ہم سے چھین کر لے گیا۔ جال بھی گیا اور وہ لڑکی بھی ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ وہ شیطان کے بجائے خداکی بندی بن گئی۔

تھوڑی دریے لیے خاموثی چھاگئی۔ پھر زاریوں نشست سے اٹھااور اپنی خدمات پیش

ساتھی گیا۔

پھربھی۔آپ پہلے پیسے طے کریں۔دو گھنٹے کے آپ کتنے پیسے لیں گی؟

عبداللہ نے لڑکی سے دریافت کیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر نیچے ہی تھی۔اس نے پہلی دفعہ کے بعد دوبارہ اس لڑکی کونظراٹھا کرنہیں دیکھا تھا۔

آپاتنے اچھے ہیں آپ سے زیادہ پلیے لینے کا دل نہیں چا ہتا۔ صرف دوسو پورو۔ ٹھیک ہے۔ مگر سروس میں کیا شامل ہوگا۔

جوآب جاہیں۔

لڑکی نے اس انداز میں یہ جملہ کہا کہ سننے والے فدا ہوجاتے۔ ویسے اردگر دچند مغربی سیاح اور موجود تھے اور دل ہی دل میں اس لڑکی کے حسن اور عبداللہ کی قسمت کو داد دے رہے تھے۔ عبداللہ نے ان سب سے بے نیاز ہوکرلڑکی سے کہا۔

ٹھیک ہے۔میرےساتھ چلو۔

یہ کہ کرعبداللہ نے ایک سمت قدم آگے بڑھادیے۔لڑی اس کے پیچھے چلنے گلی۔داؤداپی حکمہ کھڑارہ گیا۔اس کی کیفیت بیتھی کہ کا ٹوتوبدن میں لہونہیں۔اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا مورہا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ہے جو پچھ درقبل انسان اور شیطان کی جنگ پر گفتگو کررہا تھا اور اب الحمر ااور داؤد کوچھوڑ کرایک کال گرل سے بھاؤتاؤ کر کے اسے ساتھ لے جارہا ہے۔

-----

سردار کے منہ سے عبدااللہ کا نام سن کرسوگویال نے درشت کہے میں سوال کیا۔ یہ کمینہ عبداللہ اس وقت کہاں ہے؟

سردارنے ایک اور شخص کی طرف دیکھا جوابھی تک بالکل خاموش بیٹھا تھا۔وہ شخص کھڑا ہوا

...... آخری جنگ 70 .....

كرتے ہوئے بولا:

آپ مجھے موقع دیجیے۔ وہ واپس آتا ہے تو میں کسی اور طرح اس فتنے کی سرکو بی کی کوشش کروں گا۔

ٹھیک ہے زاریوں۔ مجھے تم پراعتماد ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ سوگویال کو بھی ساتھ میں کرلو۔ میں کسی صورت نا کا می برداشت نہیں کرسکتا۔

گرسردار میں پہلے ہی بہت اہم ذمہ داریاں سرانجام دے رہا ہوں۔ اور پھر ایک حقیر کیڑے کے لیے عزازیل کے دوخادموں کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ میری رائے میں سردار زاریوس جیسی اہم خصیت کی بھی ضرورت نہیں۔اس کے لیے آپ کا ایک اشارہ کا فی ہے۔ ہمارا ایک ادنیٰ ساکارکن ہی اس کم بخت کے لیے کافی ہے۔ یہانسان ہمارے سامنے کیا تھہر سکتے ہیں۔

یہ کہتے ہوئے سوگویال کے لہجے سے تکبر جھلک رہاتھا۔

تم ابھی عبداللہ کونہیں جانتے۔اس جیسے لوگ جو خدا کی یاد میں جیتے ہیں،ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوتا۔بس میں نے فیصلہ کرلیا ہے۔

سردار نے حتی لہجے میں کہا۔ پھرزار یوں اور سوگو یال کومخاطب کر کے حکم دیا۔

تم دونوں رکو! باقی لوگ اب جاسکتے ہیں۔ضرورت پڑی تو آپ لوگوں کو پھر بلایا جائے گا۔ اور ہاں منالیس تم بھی گھہرو۔

اس کے ساتھ ہی باقی لوگ اپنی نشستوں پر سے خلیل ہونا شروع ہو گئے اور تھوڑی دیر میں ان تینوں کے علاوہ کوئی اور نہیں رہا۔

-----

.....آخری جنگ 72 .....

لا وَنْجُ مِیں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔سارہ نے جوو ہیں کھڑی تھی فون اٹھالیا۔اس نے ہیلوکہا تو دوسری طرف سے نبیہہ کی جھلائی ہوئی آواز آئی۔

میں عیبہہ بات کررہی ہوں۔سارہ امی کہاں ہیں۔ میں بہت دریہ سے ان کا موبائل ملارہی ہوں۔مگروہ اٹھا کڑ ہیں دیتیں۔

اچھاتم فون رکھو۔ میں ان کے کمرے میں جاکر دیکھتی ہوں اور تم کو کال بیک کراتی ہوں۔ہوسکتاہے وہ واش روم میں ہوں۔

سارہ نے فون منقطع کیااور ثمینہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔تھوڑی دیر میں وہ لوٹی اور عبیہہ کانمبر ڈائل کرنے گئی۔ کچھ دیر بیل بجتی رہی اور پھر نبیہہ کی آواز آئی۔

امی آپ فون کیوں نہیں اٹھا تیں۔

نہیں ..... یہ میں ہوں سارہ ۔ چچی نہارہی ہیں ۔وہ تھوڑی دیر میں فون کرلیں گی ہم بتا وکیسی ہو۔خالد بھائی کیسے ہیں؟

سارہ نے بڑی نرمی اور محبت سے پوچھا۔

میں ٹھیک ہوں۔ نبیہہ نے سپاٹ کہج میں جواب دیا۔ خالد کے بارے میں وہ کچھ نہیں لی۔

عيبهة تم سے ايك بات كرنى تقى ۔ اگرتم مائنڈ نه كروتو .....

بولو۔ عبیہہ نے بیزاری کے ساتھ کہا۔ وہ فون رکھنا جاہ رہی تھی ،مگر سارہ بات کرنے پرمصر ض

دراصل تم گھر آئی تھیں تو محسوس ہوا کہ تم خالد بھائی سے ٹھیک طرح بات نہیں کر رہی تھیں ۔ تم دونوں میں سبٹھیک تو ہے نا؟

...... آخری جنگ 73 .....

تم اپنی اوقات میں رہو۔اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے تمہاری مدد، ہمدر دی اور مشورے کی کوئی ضرورت نہیں۔میں اپنے مسائل سے خودنمٹنا جانتی ہوں۔

عیہہ نے انہائی برتمیزی سے سارہ سے بیسب کچھ کہا اور کال منقطع کردی۔ سارہ سالے میں آگئی۔ اس نے تواپنی طرف سے ہمدردی کرنا جاہی تھی۔ مگر عیہہ کے لہجے نے اس کے دل کو کر چی کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خاموثی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔

#### -----

ناعمہ باجی میں کیا کروں؟ میری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ ہروقت جلی کی باتیں۔ ہر وقت میرے اور میرے خاندان کی غربت کے طعنے۔ ہروقت میری مال کے بارے میں باتیں۔ میرے شوہرکومیرے خلاف بھڑ کا نا۔ بیسلسلہ کب تک جاری رہے گا؟

سارہ روتی جارہی تھی اور اپنا دکھڑا ناعمہ کو سناتی جارہی تھی۔وہ ناعمہ اور اس کے توسط سے اس کے شوہر عبد اللہ سے اپنی شادی سے قبل ہی واقف تھی۔ زندگی کے مختلف مسائل میں ناعمہ نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا گھریلومسئلہ لے کرناعمہ کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اپنی مسائل بیان کرتے کرتے وہ رونے گئی تھی۔ناعمہ نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے تسلی دی۔ میائل بیان کرتے کرتے وہ رونے گئی تھی۔ناعمہ نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے تسلی دی۔ میلو۔ پانی ہیو۔شاباش۔ آنسو یونچھلو۔

سارہ نے پانی پیااور پھر بولناشروع ہوئی۔

میرے لیے بیحالات بڑے حوصلہ مکن ہیں۔اس گھر میں میرا واحد سہارا میرے شوہر حمزہ ہیں۔ مگروہ سارادن گھرسے باہر رہتے ہیں۔میرے سسرکوئسی گھریلومعا ملے کی زیادہ پروانہیں نہ وہ کسی بات میں بولتے ہیں۔لیکن ان کاروبیمبرے ساتھ مناسب ہے۔وہ بہر حال میرے اپنے

.....آخری جنگ 74 .....

سکے چپابھی ہیں۔ گراصل مسکہ میہ ہے کہ سارادن مجھے ساس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وہ حمزہ کے ساتھ میری شادی سے بالکل خوش نہیں۔ مجھے سارادن طنز وتعریض کے تیروں اور ڈانٹ پھٹکار کا سامنا رہتا ہے۔ اور جس روز میری نند عبیہہ اپنے سسرال سے میکے آجاتی ہے میں سلسلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کل تواس نے مجھ سے فون پر بہت برتمیزی بھی کی۔

سارہ اپنی داستانغم سنارہی تھی اور ناعمہ اسے خاموثی سے سن رہی تھی ۔ آخر میں اس نے اپنا سوال پھر دہرادیا۔

اب آپ ہی بتائے میں کیا کروں؟

میں نے بچپلی دفعہ تم کوعبداللہ صاحب کی بچھ تحریریں پڑھنے کو دی تھیں۔تم نے ان سے کیا صاہے؟

> جی وہ مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔بس پڑھنے کی عادت بھی تو نہیں ہے۔ سارہ نے شرمندگی کے ساتھ جواب دیا۔

پڑھنے کی عادت ڈالو۔ پڑھنے سے انسان میں زندگی کو پیجھنے، اس کی الجھنوں کو سلجھانے اور مشکل حالات کاحل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بڑے لوگ جب پچھ لکھتے ہیں تو وہ ہزاروں زندگیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ وہ اس حکمت کا بیان ہوتا ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ انسانی معاملات اور دنیا کو چلار ہے ہوتے ہیں۔ پڑھوگی تو یہ سب پچھتم بھی سیکھلوگی۔ پھر اپنے مسائل بھی حل کرسکتی ہواور دوسروں کے بھی۔

جی میں اب ضرور پڑھوں گی۔لیکن آپ نے تو یقیناً پڑھا ہوگا۔ آپ تو عبداللہ صاحب کی ہیں۔اتنی ذہین ہیں۔اتنی پیاری بھی ہیں۔آپ ہی مجھے بتادیں۔

اب مکھن مت لگاؤ۔ میں بتادیتی ہوں۔

ناعمہ نے بنتے ہوئے جواب دیا۔سارہ بھی بننے گی۔ ۔

دیکھوسارہ!عبداللہ کے ساتھ برسہابرس رہ کر میں نے یہ سیکھا ہے کہ زندگی امتحان کے لیے بن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ یہاں پھول اور کا نئے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔کانٹوں کا شکو کی کرنے کے بجائے انہیں نظرانداز کردینا چا ہیے۔
لیکن اگر کا نٹے چھنے لگیس تو بہت نکایف ہوتی ہے۔خون نکل آتا ہے۔
سارہ نے اس کی بات کا ہے کر کہا۔

ہاںتم نے ٹھیک کہا۔ کانٹا چبھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔خون بھی نکل آتا ہے۔ مگر اللہ تعالی نے انسانی جسم میں میصلاحیت دی ہے کہ تھوڑی دیر میں جسم خون کوخود ہی روک دیتا ہے۔ زخم بھی بھر جاتا ہے۔ تم کا نٹے اور اس سے ملنے والی تکلیف کونظر انداز کر دو۔ اس کے ساتھ موجود پھول کی خوشبوکوسوکھو۔ اس کی خوشبوکوسوکھو۔ اس کی خوشبوکوسوکھو۔ اس کی خوبسورتی سے مخطوظ ہو۔ اس کے بھلوں سے فائدہ اٹھاؤ۔

مگر جب کانٹیں بار بارچیجیں۔ جب لوگ جان بوجھ کر زندگی میں کانٹیں بچھا ئیں تو کیا کیا ئے؟

جب کانٹا چھے تو صبر کرو۔ جب لوگ کا نٹے بھیریں تو تم کا نٹے سمیٹنے کو اپنا کام بنالو۔اصل مسکلہ سمجھ لو۔ کانٹوں کا ہونا کوئی مسکنہ ہیں ہے۔ بہتو امتحان کا حصہ ہے۔اصل مسکلہ اس حقیقت کو بھول جانا ہے کہ ہم حالت امتحان میں ہیں۔ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے مسائل سے پاک زندگی ملے۔ دیکھو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ زندگی بھی مسائل سے پاک نہیں ہوتی۔ایک مسکلہ تم ہوگا تو دوسرا پیدا ہوجائے گا۔اس لیے کہ بہتو امتحان کا حصہ ہے۔ بس بہر کرواس امتحان میں جینا سیکھ لو۔

گریه جینا تونهیں ہوا..... پیزندگی تونهیں ہوئی۔

..... آخری جنگ 76

سارہ نے بڑی شدت سے اپنی بات کود ہرایا۔

میں کب کہدرہی ہوں کہ بیزندگی ہے۔سارہ زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔کانٹوں سے پاک پھل اور پھول والے درخت صرف جنت میں ہوں گے۔ دنیا میں اگر بیہ بنانے کی کوشش کروگی تواصل زندگی میں جہنم کے کانٹوں سے بچنے کا سامان نہیں جمع کر سکوگی۔

ساره خاموش رہی۔

مجھے ایک بات بتاؤ۔ کیا تمہاری زندگی میں کوئی خوشی کوئی آسودگی نہیں ہے۔ کیاتم ایک اچھے گھر میں نہیں رہتیں ۔ کیاتم ہاری زندگی میں کوئی خوشی کرتا۔ بیسب تو تم مجھے بتا چکی ہو۔ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتیں۔ اچھی چیزوں کو نہ دیکھنا اور صرف ناپیندیدہ چیزوں کو ذہن میں رکھنا تومنفی سوچ ہے۔ بیتوانسان کو ذہنی مریض بنادیتی ہے۔

مگرمیری ساس مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔

دیکھوگھر ایسے نہیں بنتے۔سرال میکہ نہیں ہوتی۔ساس ماں نہیں ہوتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے جوائٹ فیملی سٹم میں لڑکیوں کے لیے کم یازیادہ مشکلات ہوتی ہیں، مگران کو ذہنی طور پر یہ مانا چاہیے کہ یہی ہمارے معاشرے کارواج ہے۔صبر، برداشت،حسن سلوک سے نوے فیصد معاملات ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

مجھے تو نہیں لگتا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ وہاں میری اور میری ماں کی تو بین ہوتی ہے۔ ایسی با توں پر جن میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔سارہ نے ما یوسی کے ساتھ کہا۔

دیکھواس مایوس ذہن کے ساتھ تو بھے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اپنے انداز فکر کو بدلو۔ یا در کھو جب تک تم نہ چا ہوکوئی بھی تم کو دہنی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ بس اپنے احساسات کو کنٹرول کرنا سیکھ لو۔ میں اس کا آسان طریقہ بتائے دیتی ہوں۔ یہ بتاؤتہ ہاری پسندیدہ چیز کیا ہے؟

مجھے اچھے کیڑے بہت پیند ہیں۔ مجھے پر فیوم کا بھی بہت شوق ہے۔ سارہ نے شوق سے اپنی پیند بیان کی۔

تو پھر جب بھی تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف پنچ تم یہ سوچو کہ ہر تکلیف کے بدلے میں تہہیں جنت میں اللہ تعالی بہترین کپڑے گفٹ کریں گے۔ ہر تکلیف کے بدلے میں بہترین پر فیوم ملے گا۔ یہ تجارت ہے جوتم اللہ کے ساتھ کرلو۔ دنیا کی تکلیف اٹھا وَاور آخرت میں اپنی پسند کی چیز لو۔ بتا وَیہ تجارت کروگی اللہ میاں کے ساتھ۔ اپنے پیارے اللہ میاں کے ساتھ۔

سارہ خاموش رہی۔ ناعمہ نے اس کے چیرے کو پڑھتے ہوئے مزید کہا۔

دیکھوتجارت تو وہ پہلے ہی شروع کر چکے ہیں۔تم کوایڈوانس کے طور پرانہوں نے زندگی دی ہے۔ اچھی شکل دی ہے۔ ہاتھ پاؤں، صحت عافیت، شادی شدہ زندگی سب دی ہے۔ ہزاروں لا کھوں نعمتیں ہیں جوصرف تمہارے جسم میں ہیں۔ رشتے ناطے، کھانا پینا، لباس گھر اوران گنت چیزیں اس کے علاوہ ہیں۔ بیسب کچھانہوں نے تمہاری محنت کے بغیر تمہاری کمائی ہے۔ یا بیہ بتاؤ کمان میں سے کوئی چیز تمہاری کمائی ہے۔

نہیں یہسب تواللہ میاں ہی نے دیا ہے۔

توبس یقین رکھو کہ جس نے عدم سے بید نیا بنائی ہے۔ مجھے اور تمہیں بنایا ہے۔ ایک دن وہ نئی دنیا بنا کیس گے اور وہاں اپنا ہر وعدہ پورا کریں گے۔ تم ان سے تجارت کرلو۔ دکھ کے بدلے میں جنت کی نعمت کی تجارت ۔ یقین جانو پھر ہر دکھ میں تم کومزہ آئے گا۔ زندگی کی ہر ناخوشگوار بات تم کواچھی لگنے لگے گی۔

سارہ بےاختیار ناعمہ کے گلے لگ گئے۔

ناعمہ باجی اللہ تعالیٰ آپ کولمبی زندگی دے۔ آپ کے شوہر کولمبی عمر دے۔ آپ لوگ

ہمارے مردہ وجود کوزندہ کردیتے ہیں۔بس اب مجھ میں جینے کا حوصلہ ہو گیا۔اب مجھ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہو گیاہے۔

#### -----

میں سووینیر شاپ جار ہا ہوں۔میرے ساتھ آؤ۔

عبداللہ اس لڑکی کے ساتھ دور کھڑا ہوااسے اپنی طرف بلار ہاتھا۔ داؤدنے ایک لمحے کوسوچا کھر کچھ بھے نہ آیا تو مجبوری میں قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ ڈھیلے قدموں سے عبداللہ اوراس لڑکی کے نقش قدم پر چاتا ہوا سووینیر شاپ پہنچا تو دیکھا کہ عبداللہ اس طرف کھڑا تھا جہاں الحمراکی تصویر والی ٹی شرٹس لئکی ہوئی تھیں۔ لڑکی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ داؤد وہاں پہنچا تو عبداللہ ایک بڑے سائز کی ڈھیلی ڈھالی اور کمل آسٹینوں والی ٹی شرٹ خرید چکا تھا۔ بیشرٹ اس نے ساتھ ہی کھڑی کو دیتے ہوئے کہا۔

بٹوے سے سو بور و کا ایک نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔

وىرى گەرسىنورىيا! يىسو يوروا يەروانىدوانس مىں ركھو۔اورو مال كافى ئىريامىں بىيھراس كتاب كودو

گفتے تک پڑھو۔اگرتم نے پڑھ لی توتم کودوسوبورواوردوں گا۔

لڑکی ہکا بکا کھڑی تھی۔اس نے پریشانی کے عالم میں یو چھا۔

ہم کہیں چل نہیں رہے؟

سینوریٹا! ہماری کہیں چلنے کی بات نہیں ہوئی تھی تم نے اپنے دو گھنٹے مجھے دیے ہیں اور کہا

تھا کہ جومیں جا ہوں گاتم کروگی ۔ سوجواب میں کہدر ہاہوں وہ کرو۔

عبداللہ کے چہرے پرایک دلنوازمسکراہٹ تھی۔ گرچہ بیالفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ویسے بھی اب دو گھنٹے تک وہ اس لڑکی کا باس بن چکا تھا۔

مگراس کتاب میں کیاہے؟

یہ انگریزی میں ہے۔ اور تہہیں انگریزی آتی ہے۔تم اسے پڑھو۔والیسی پر میں تم سے یوچھوں گا کہاس کتاب میں کیا لکھا ہے۔اگرتم نے میرے سوالوں کا درست جواب دے دیا تو میں خوش ہوکر دوسو بور واور دوں گا۔ یوں دو گھنٹے میں پانچ سو بور وتمہیں مل جائیں گے۔ یہ کہہ کرعبداللہ واپس مڑااورلڑ کی کوجیران چھوڑ کر داؤد کا ہاتھ پکڑ کرآ گے بڑھ گیا۔

داؤداورعبداللدسووينيرشاپ سے باہرنكل آئے اور آہسة آہسة آگ بردھنے لگے۔داؤدكو ابھی تک سمجھنہیں آیا تھا کہ یہ کیا ہواہے۔ آخر کاراس نے عبداللہ کومخاطب کر کے کہا:

یکسی کتاب دی ہےآپ نے اس کو؟

قرآن مجید کی منتخبآیات کا ترجمہ ہے۔توحید،رسالت،انبیا، جنت،جہنم اور قیامت سے

واش روم میں جاؤ۔اور بیشرٹ پہن کرآؤ۔ ہاں ایک کام اور کرنا۔منہ، ہاتھاور پاؤں اچھی طرح دهولینا۔

اب جیرت زدہ ہونے کی لڑکی کی باری تھی۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے تاثرات سے خالی چېرے كے ساتھ كھڑى رہى۔

اسے بے س وحرکت دیکھ کرعبداللہ نے کہا۔

تمہارے دو گھنٹے شروع ہو چکے ہیں۔جاؤ جلدی کرو۔

لڑکی نے نشجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ داؤد بھی حیرانگی سے عبداللہ کود کیچہ ہاتھا کہ وہ کیا کررہاہے۔اس نے کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔عبداللّد نے بھی کچھے نہ کہا۔وہ إدهر ہو چکا تھا۔اس سے قبل وہ جینز کی ٹائٹ پینٹ پرایک چست اور نیم عریاں بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ گرچہاں ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ میں اس کاحسن اب بھی سحرانگیزتھا،مگرجنسی کشش کے بجائے اب اس کی شخصیت پرمعصومیت غالب آگئ تھی۔منہ ہاتھ دھونے سے میک اپ بھی اتر چکا تھا۔ گرچہوہ فطری طور پر بہت حسین تھی الیکن میک ایا تر نے سے سادگی کاعنصر نمایاں ہو گیا تھا۔ بلاشبہوہ پہلے بھی ایک قتل کر دینے والی تلوارتھی اور ابھی بھی اس تلوار کی کاٹ کم نہیں ہوئی تھی ۔گر و ننگی تلواراب میان میں رکھی جا چکی تھی ۔ داؤد نے اس لڑکی کودیکھااور دل میں سوجا۔

عبداللہ نے اس لڑکی سے صرف دو کام کروائے اور اس کی شخصیت کا تاثر مکمل طوریر بدل

اسے عبداللہ پر بہت جیرت ہور ہی تھی۔

عبداللہ نے لڑکی کو دیکھا تو دھیرے سے مسکرایا اور اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی ۔ پھر

متعلق کچھ آیات ہیں۔ پھر کچھ آیات وہ اعمال بیان کرتی ہیں جن پر آخرت کی فلاح موقوف ہے۔ آخر میں کچھ احادیث اور سیرت طیبہ کے مختصرا حوال ہیں۔ یہ گویا اسلام اور پیغیمرا سلام کی زندگی کا ایک تعارف ہے۔

مگر یانچ سو بوروتو بہت بڑی رقم ہے۔

کانفرنس کے نتظمین نے اخراجات کے لیے دیے تھے۔ مجھے بھھ میں نہیں آر ہاتھاان پیسوں کا کیا کروں۔اللہ نے کرم کیا کہان پیسوں کا ایک بہتر مصرف سامنے آگیا۔

توآپ کا خیال ہے کہ بیار کی ایک کتاب پڑھ کراسلام قبول کر لے گی؟

تم بھول گئے داؤد کہ تھوڑی درقبل میں نے کیا کہا تھا۔خارج میں تبدیلی لا ناہمارا کا منہیں۔ ہم اس بساط کے ادفیٰ مہرے ہیں۔اللہ کے اِس حقیر مہرے نے شیطان کے خلاف ایک حال چلی ہے۔اللہ جا ہے گا تو موثر ہوجائے گی ورنئہیں۔

ایک لمح کووه رکااور داؤدکود کھتے ہوئے بولا!

داؤد! لوگوں کومسلمان بنانا ہمارا کا منہیں۔ ہمارا کام اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ میں نے کردیا۔ اسے وضو بھی کرادیا۔ کپڑے بھی بہتر کرادیے۔اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہاس کے دل میں اسلام کوڈال دے۔ باقی اس کا نصیب اور اللہ کا فیصلہ۔ ہمارا کا مختم۔

یہ کہ کرعبداللہ خاموش ہوگیا۔وہ دونوں الحمرا کے در و دیوار کو دیکھتے ہوئے اور مختلف پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ آگ بڑھ رہے تھے۔داؤد نے پچھ دریخاموثی کے بعد جھکتے ہوئے کہا:

میں آپ سے معذرت جا ہتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے تو میں سمجھا تھا کہ اسلام کا سفیر ہسپانوی حسن کا اسیر ہو گیا ہے۔

.....آخری جنگ 82 .......

الله نہیں ہوتا تو یقیناً ہوجاتا۔ شیطان کا داؤ بہت خوفناک ہوتا ہے اور انسان کانفس اسے برائی کی طرف ہی لے کرجاتا ہے۔

داؤد نے بیالفاظ سنے تواسے حضرت یوسف علیہ السلام یادآ گئے۔اس نے قرآن میں ان کا قصہ پڑھا تھا۔انہوں نے بھی مصری عور توں کے حسن کے جال سے خود کو بچانے کے بعدایسے ہی کچھالفاظ کہے تھے۔

دوسری طرف بیالفاظ کہتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پراحسان مندی کے گہرے اثرات سے ۔ اس کے لیجے میں اللہ کا نام لیتے ہوئے اتنی مٹھاس تھی کہ اس کی تا ثیرداؤد نے اپنے دل میں اتر تی ہوئی محسوس کی ۔ اسے بیشخص بہت عجیب محسوس ہوا۔ وہ عبداللہ کی بات کے جواب میں صرف اتناہی بول سکا۔

آپانی پارسائی کوکتنی آسانی سے خدا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے۔ وہی کریم ہم مجرموں کا پردہ رکھنے والا ہے۔ ویسے سے ماریس سے کا کری اتنی حسین تھی کی میں نرائی بوری نرندگی میں ا

ویسے تیجی بات میہ کہ بیاڑی اتنی حسین تھی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی ۔ کال گرلز کبھی ایسی نہیں ہوتیں۔ باخدا مجھے نہیں خبر کہ میں تنہا ہوتا اور یہ مجھ کو پیشکش کرتی تو منع کریا تایا نہیں۔

داؤد کی بات من کر عبدالله مسکرادیا۔اسے معلوم تھا کہ مغربی دنیا میں اسپین کی خواتین سب سے زیادہ خوبصورت مجھی جاتی ہیں۔اس نے آسان کی طرف نظر کر کے کہا:

اللہ نے بینوبت آنے ہی نہیں دی۔اسی لیےاس نے ہم دونوں کواکھا کر کے یہاں بھیجاتھا تا کہ شیاطین کا بیجال غیرموژ ہوجائے۔شیاطین ہماری بے خبری میں اپنے جال بنتے ہیں۔مگروہ احتی نہیں جانتے کہان سے اوپر خدا موجود ہے۔وہ ان شیاطین کی بے خبری میں ان کے ہرجال

کوغیرموثر کردیتاہے۔

کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جیسے چھوٹے اور معمولی لوگوں کے لیے وقت ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان سے بچاتے پھریں؟

اس کی بات س کرعبداللہ چلتے چلتے رکااوراس کا ہاتھ پکڑ کروہاں موجودایک بینج پر بیٹھ گیا۔
داؤد! بیاہم بات ہے۔اسے بیجھاو۔اللہ تعالی عظمت کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ ہماری نظر کا
ہر برٹ اان کے سامنے بہت حقیر اور بہت ہی چھوٹا ہے۔ان کے سامنے کوئی بھی برٹ انہیں ہوتا۔ جیسے
تم اگر جہاز میں بیٹھ کر 33 ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ جاؤ تو دریا، انسان، درخت اور پہاڑ تہہیں
کیساں طور پر پست لگیں گے۔ بلند اور اعلیٰ رب کے سامنے سب حقیر ہیں۔ مگر وہ کریم ہے اس
لیے وہ ہر چھوٹے بڑے پر ایک جیسی توجہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں ۔ خاص طور پر وہ
لوگ جو اس سے خلص ہوں۔ جیسے آپ۔ جس نے اپنا آبائی فد ہب چھوڑ کر سچائی کو قبول کیا ہو۔
ان پر تو اس کی خصوصی نظر کرم رہتی ہے۔

داؤد کے دل پرایک چوٹ می گلی۔اس نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا تھا۔اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگیا۔وہ کچھ دیریسر جھکا کر ببیٹھارہا۔پھر مسکرا کر بولا۔

چلیے یہ چھی بات ہے کہ شیطان نے ہمیں بھی کوئی اہمیت دی ہے۔اور ہماری طرف بھی کوئی جال پھینکا۔

یقیناً! آپ اہم آ دمی ہیں۔ آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ آپ کے ایمان کوضائع کرنا عابتا تھا۔

ویسے معاف میجیے، مگر میرا تاثریہ ہے کہ بیجال آپ کے لیے تھا۔ اس لڑکی نے توایک دفعہ

بھی میری طرف نہیں دیکھا۔اس کے مخاطب تو آپ ہی تھے سینیور۔

داؤد نے سینیور کہتے ہوئے بالکل اس لڑکی کے لہجے کی نقل اتاری تھی۔اس کے چہرے پر ہنسی کا تاثر تھا۔عبداللہ بھی ہننے لگا پھر داؤد سے دریافت کیا۔

آپ برطانوی ہیں۔آپ کوکر کٹ کاشوق تو ہوگا؟

بہت زیاہ تو نہیں لیکن ہے۔اس کھیل کو سمجھتا ہوں۔داؤدنے جواب دیا۔

تو پھرآپ شیطان کے کھیل کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے انٹریشنل کر کٹ میں دنیا کے بہترین کھلاڑی شریک ہوتے ہیں۔ مگراس کے باجود وہ ہرفن مولانہیں ہو سکتے۔ ان میں کچھ نہ کچھ کمزوری رہ جاتی ہے۔ چنانچہ ہرٹیم اپنے مخالف کواس کی طاقت کے بجائے اس کی کمزوری کے میدان میں لے جا کراس کو شکست دیتی ہے۔ جیسے کر کٹ میں کچھ بیٹسمین لیگ اسٹمپ کی طرف میں ایجھا کھیلتے ہیں۔ گرآف اسٹمپ پر کمزور ہوتے ہیں۔ اچھے باؤلر ہمیشہ ان کو آف اسٹمپ پر کمزور ہوتے ہیں۔ اچھے باؤلر ہمیشہ ان کو آف اسٹمپ پر بال کراتے ہیں۔ وہ وہاں رنز نہیں کریاتے اور کوشش کرتے ہیں تو آؤٹ ہوجاتے ہیں۔

بات تو آپ سے کہ رہے ہیں، مگراس کا ہماری گفتگو سے کیا تعلق؟

تعلق ہے۔ بالکل ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جنسی جذبہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ وہ اکثر لوگوں کواسی'' آف اسٹمپ'' پر گیندیں کرا کر انہیں سلپ میں پیچ آؤٹ کراتا ہے۔

مگرآپ تو ''سلپ' نہیں ہوئے۔داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا

مگراس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ایک دنیا ہم انسانوں کی ہے۔اس سے پوشیدہ ایک دنیا شیطانوں کی ہے۔اس سے بلند ایک اور دنیا فرشتوں کی ہے۔اوران سب سے بلند اللہ کی اپنی ہستی ہے۔

......آخری جنگ 85 .......

عبداللَّدايك لمح كوركااور پھرآسان كى طرف سراٹھا كركہا۔

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جو میں دیکھسکتا ہوں، کاش میں تمہیں دکھاسکوں۔میراما لک بیربساط بچھا کر کہیں چلانہیں گیا ہے۔اس کاعرش قائم ہے۔ بوری کا ئنات کی لمحہ بہلمحہ اطلاعات عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ ہر ہرغلام پر آقا کی نظر ہے۔ ہر ہرمخلوق کی اسے خبر ہے۔ ہرکسی کے حسب حال احکام جاری ہورہے ہیں۔

کیا یہاں ہرجگہ فرشتے موجود ہیں؟ داؤد نے قدر تعجب سے یو چھاتو عبداللہ نے کہا۔ ہرجگہ موجود ہیں۔ ہرلح نگرانی کررہے ہیں۔ ہرلحہ کی اطلاع اسے دیتے ہیں اور ہرلحہ اس کا فیصلہ نافذ کررہے ہوتے ہیں۔ گرچہ خداکی بید نیاانسان اور شیاطین دونوں سے پوشیدہ کردی گئی ہے۔ مگر انسان اور شیاطین کی جنگ پر اس کی خصوصی نظر رہتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہےاورشیاطین اس پر حیب کر وار کریں گے تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کریائے گا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں تو پھر پروردگارا پنی تدبیر کرتا ہے۔اس تدبیر میں بھی وہ فرشتوں کو استعال کرتا ہے اور بھی انسانوں کو۔ مگراس کے نتیجے میں شیطان کی ہرتد ہیرآ خرکارالٹی اس کے

عبدالله کے خاموش ہوتے ہی داؤدنے کہا:

اوراس وقت اس کی تدبیر پیتھی کہ اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ کردیا تا کہ آپ کے دل میں کوئی براخیال نہآئے۔کیونکہ اللہ کو پہلے سے پیتہ تھا کہ وہ لڑکی یہاں آپ کو ملے گی۔ پھروہ ایک لمحے کور کا اور غور سے عبداللہ کود کیھتے ہوئے بولا:

میراخیال نہیں ہے کہ آپ تنہا ہوتے تب بھی آپ کارویہ کچھ مختلف ہوتا۔ سے بتایئے کہ آپ تنها ہوتے تو کیا کرتے؟

..... آخری جنگ 86 .....

مسلمانوں کے اخراج کے بعدایک زمانے تک اسپین کے متعصب عیسائیوں نے الحمرا کونظر

یوتو صرف الله ہی بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کرتا، مگر مجھے اللہ سے حسن طن ہے کہ وہ مجھے بھٹکنے نہیں دیتے کیونکہ جس وقت وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی اور اپنی خدمات پیش کیس تو میرے دل میں پہلا خیال بیآیا تھا کہاس تک اسلام کی دعوت کیسے پہنچائی جائے۔

پھروہ خودہی مینتے ہوئے بولا:

الیی لڑکی کود کھے کریپہ خیال صرف فرشتہ ہی دل میں ڈال سکتا ہے۔اتنا''غیر فطری''اور غیر مردانه خیال مجھی کسی انسان کونہیں آسکتا۔

عبدالله کی بات پرداؤد نے زور کا قبقہہ لگایا اور کہا۔

اچھاتو آپ اس کی بات س کراتی در جوخاموش رہے تھے توبیسوچ رہے تھے۔ میں سمجھاتھا کہ آپ میرے ساتھ ہونے پر پچھتارہے ہیں اور مجھے بھگانے کا طریقہ سوچ رہے ہیں۔ پهروه چونک کر بولا:

بيسب چھوڑيں ۔وقت ختم ہور ہاہے۔ہميں توالحمرا كاباقی حصہ بھی ديكھناہے۔

عبداللّٰداور دا وُدالحمرا کے مختلف حصے دیکیور ہے تھے۔داؤدا پنے پپیثیہ ورانہ پس منظراورالحمرا میں کئی دفعہ پہلے بھی آنے کی بنا پر عبداللہ کے لیے بہترین گائڈ ثابت ہور ہاتھا۔ اس کی رہنمائی میں عبداللہ نے نہ صرف قلعے کے تمام حصے مختصر وقت میں دیکھ لیے بلکہ بہت ہی ایسی تاریخی معلومات جواس کے پاس نہیں تھیں، داؤد کے ذریعے سے اسے مل رہی تھیں۔وہ دونوں چلتے چلتے تھک گئے تو سرو کے بلند و بالا درختوں کے پنچے بہتے فواروں کے پاس پڑی ایک بیٹج پر بیٹھ گئے۔الحمرا پرنظر ڈالتے ہوئے داؤد نے عبداللہ کو بتایا۔

-----

نیپہہ کے فون کی گھنٹی بجی۔اس نے نمبرد یکھا۔اس کی مال ثمینہ کا فون تھا۔ ہیلو۔کیسی ہیں امی؟

تہہاری بلاسے میں کیسی ہوں ہم نے تو پلٹ کر پوچھاہی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مرگئ۔ امی میں نے کل آپ کوفون کیا تھا۔ کیا اُس سارہ نے آپ کونہیں بتایا تھا۔

ارے بتایا تھا، مگر میں اس وقت نہار ہی تھی۔ مگر مجھے ایک ملنے والی کے ہاں جانا تھا۔ پھر میں بھول گئی تھی۔ مگرتم تو دوبارہ فون کرلیتیں۔

امی میں مصروف ہوگئ تھی۔ پھراس سارہ نے بلاوجہ فون پرالیمی بات کہی کہ دل خراب اما۔

کیا کہااس نے؟

کہنا کیا تھا میر ہے اور خالد کے معاطع میں بلاوجہ دخل دے رہی تھی۔
اس کی بیر مجال کہ اب میری بیٹی کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھ اوں گی میں اسے۔
رہنے دیں امی۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ آپ اس سے کوئی بات نہ سیجھے گا۔
مہردی سے زیادہ یہ احساس تھا کہ اس کا اور خالد کا معاملہ زیر بحث آ جائے گا۔ ثمینہ مزید بر بگر کر بولیں۔

اس کی تو شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ کتنی لڑکیاں دیکھر کھی تھیں میں نے اپنے حمزہ کے لیے۔ لیکن اس نے ایسا جادو کیا حمزہ پر کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ ہماراسونے جسیا بیٹا۔ کیسے خاک میں مل گیا۔

امی لاڈ لے بچے تواپنی مرضی کرتے ہیں۔

انداز کیے رکھا۔ پھراس کے بعدایک امریکی مصنف نے انیسویں صدی میں الحمرا پر پچھ کہانیاں کھیں جن کو بہت مقبولیت ملی۔ جس کے بعداس پر توجہ دی گئی اور اب اقوام متحدہ نے اسے ایک شاہ کار ثقافتی ورثہ قرار دے دیا ہے۔ یہ اسپین کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز ہے جسے دیکھنے سالانہ 20 لاکھ سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔

مگروہی دیکھ کرنہیں جاتے جوسبق یہاں پرسب سے زیادہ نمایاں طور پر لکھا ہوا ہے۔عبداللہ نے دھیرے سے تبصرہ کیا۔الحمراء کودیکھنے کے بعد عبداللہ بہت کھویا کھویاسا لگ رہا تھا۔

داؤدکوخیال ہوا کہ عبراللہ اس عربی عبارت کی بات کررہا ہے جس پر کچھ در پہلے گفتگو ہوئی تھی یعنی لاغالب الا الله ۔

" بال آپ سیح کہدرہے ہیں۔ بیشتر لوگوں کوعر بی نہیں آتی ،اس لیےوہ لاغالب الا الله کا مطلب نہیں سمجھ یاتے۔"

میں اس کے فظی مطلب کی بات نہیں کررہا۔عبداللہ نے بدستور کھوئے ہوئے انداز میں ہا۔

پهر؟، دا ؤ د کی آنگھوں میں سوال تھا۔

تم جانتے ہو کہ میں خاص طور پرالحمرا کیوں آیا ہوں۔

ظاہرہے کہ غرناط آ کربھی اگر الحمراجیسے شاہ کارکونہ دیکھا تو کمال کیا۔

ہوں سے شک میٹھیک ہے۔ مگر میں صرف الحمرا کود یکھنے کے لیے نہیں آیا، وہ تحریر پڑھنے آیا ہوں جواللہ تعالیٰ نے یہاں پرنقش کی ہے۔

داؤد کے پچھ بچھ میں نہ آیا۔ گر پچھ پوچھنے کے بجائے اس نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ عبداللہ نے اپنی بصیرت سے جو پچھ دیکھا ہے ،اس کوبھی دکھائے۔

......آخری جنگ 88 ........

...... آخری جنگ 89

دوسراطریقہ بیہ ہے کہ وہ کا ئنات میں اپنی نشانیاں بھیرتے ہیں۔قوموں اورانسانوں کے حالات میں عبرت کے نشان چھوڑتے ہیں۔

ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ گریہ بتایئے کہ یہاں الحمرااورغرناطہ میں کیا نشانیاں ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگنہیں دیکھ پارہے۔

داؤد کے لیجے میں تجسس بہت نمایاں تھا۔اسے عبداللہ کے ساتھ گزارے ہوئے چند گھنٹوں میں اندازہ ہو چکا تھا کہ عبداللہ کاعلم، چیزوں کو دیکھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کا انداز عام لوگوں سے کہیں زیادہ غیر معمولی ہے۔

تہمیں یاد ہوگا کہ کچھ درقبل میں نے کہاتھا الحمرامین نقش الا غالب الا الله اپناندر موجود دو بہت بڑے حقائق کا آئینہ دار بھی ہے۔ یہ حقائق شاید غرناطہ ہی میں کھڑے ہو کر زیادہ سمجھے جاسکتے ہیں۔

جی بالکل یاد ہے۔ اور آپ نے پہلی حقیقت یہ مجھائی ہے کہ ہم سب اس بساط کے ادنیٰ مہرے ہیں۔اصل طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

داؤدنے پوری بات کا خلاصه کردیا۔ پھروه سرپر ہاتھ مار کر بولا۔

اس پہلی بات ہی میں اتنی تفصیل ہوگئ اور پھروہ لڑکی آگئی۔جس کی بناپر دوسری حقیقت بیان کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ ٹیکسی میں یہاں آتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہودی اپنی تاریخ ہول چکے ہیں۔

جی بالکل یاد ہے۔ بلکہ آپ نے خدا کے کسی قانون کا ذکر کیا تھا جس کی بناپراہل غرناطہ نے کم تعداد کے باوجود پورے یورپ کی متحدہ فوج کوشکست دی تھی۔ بیدوگر ہیں تو میرے ذہن میں ارے تو کیالا ڈنہاٹھاتے۔اور تمہیں کون ساتمہاری مرضی کرنے سے روک دیا تھا؟ ان کااشارہ نبیہہ کی شادی کی طرف تھا۔

امی مگر میں نے دیکی بھال کرشادی کی ہے۔ بھائی کی طرح گٹر کی نالی سے آپ کے لیے کوئی تخد لے کرنہیں آئی۔

میہہ کا اشارہ اپنی سسرال کی مالی حیثیت کی طرف تھا۔اس کی ماں اس کی سنی ان سنی کرتے ہوئے بولی

> گٹر کی اس پرورش کوتو میں واپس گٹر میں پہنچا کردم لول گی۔ ان کا چبرہ غصے سے تمتمار ہاتھا۔ امی پیکر ناتھا تو شادی ہی نہیں کرنے دیتیں بھائی کو۔

ارےاس وقت تمہارےابا کی اپنے بھائی اور بھی سے محبت جاگ اٹھی تھی۔وہ ذرا بھی میرا ساتھ دیتے تو میں بیر شتہ ہونے ہی نہیں دیتی۔ گراب میراراستہ کوئی نہیں روک سکتا۔اسے طلاق دلوا کر ہی دم لول گی۔

یہ کہہ کرانہوں نے فون پٹنے دیا۔

نبيہہ کی آ واز میں جھنجھلا ہے تھی۔

-----

عبدللہ کچھ دیر تک خاموش رہا۔ پھر دھیرے دھیرے دوبارہ گویا ہوا۔ تم جانتے ہوداؤد کہ اللہ تعالیٰ دوطریقوں سے انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ وحی بھیج کرنبیوں کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں۔ دوسرا لمریقہ کیا ہے؟

..... آخری جنگ 90 .....

......آخری جنگ 91 .....

ائکی ہوئی ہیں۔خاص کر یہود کی تاریخ والی۔ کیونکہ یہودی تو دوسری قوموں سے کہیں زیادہ اپنی تاریخ اوراینے ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔

عبداللہ نے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے داؤد سے سوال کیا۔

کیاتم جانتے ہوکہ یہودی کون ہیں؟

میں اس سوال کونہیں سمجھا۔ یہودی توبس یہودی ہیں۔

داؤدنے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔وہ واقعی عبداللّٰدی بات نہیں مجھ سکا تھا۔

یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں۔حضرت ابراہیم کسی ایک فرد کا نام نہیں۔وہ ایک تاریخ کا نام ہیں۔وہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی قدرت کا نام ہیں۔وہ اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ اور فعال طریقے پر اہل دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔

ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت بڑی ہستی ہیں۔سارے مذاہب کے پیروکاران کا کیساں احترام کرتے ہیں۔ یہ جانتا ہوں کہ یہودان کے بیٹے حضرت آتحق اور پوتے حضرت یعقوب کی اولا دہیں۔

داؤدنے عبداللہ کی تائید کی۔

بے شک یہود مسیحی اور مسلمان سب ان کا احترام کرتے ہیں لیکن میں ایک دوسری بات ہتار ہاہوں۔ میں یہ بتار ہاہوں کہ آج سے چار ہزار برس قبل الله تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کو بہت ہی آز ماکنوں سے گزارااور جب وہ ان میں سرخروہ و گئے تو پھریہ فیصلہ کرلیا تھا کہ تا قیامت دنیا کی امامت اور رہنمائی حضرت ابراہیم کی اولا دکرے گی۔

اچھا۔داؤدبسا تناہی کہہسکا۔

ان کی اولا دکواللہ تعالی نے دنیا کے مرکز لیعنی مشرق وسطی میں بسادیا اوران کے لیے یہ

.....آخری جنگ 92 .....

قانون بنادیا کہ جب وہ اللہ کی فرما نبر داری کریں گے تو دنیا میں عروج پائیں گے اور جب اس کی نافرمانی کریں گے تو دنیا میں کے تو ذات محکومی اور عذاب ان پر مسلط ہوجائے گا۔ پہلے مرحلے پران کی اولا د میں سے بنی اسرائیل پر بیرقانون نافذ کیا گیا۔وہ فرما نبر داری کرتے تو دنیا پر غالب رہتے اور نافرمانی کرتے تو برترین عذاب کاشکار ہوتے۔

عبدالله يہبين تک پہنچاتھا كەداۇد نے اپني معلومات بيان كرناشروع كرديں۔

جی یہ تو مجھے معلوم ہے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پرایمان لائے تو ان کوفر عون کی غلامی سے نجات ملی ۔ ان کی نافر مانی کی تو سخت سزا پائی ۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور میں بہت عروج حاصل کیا۔ پھر بخت نصر کے دور میں ذلت وعذاب کا شکار ہوئے۔ پھر مکا بیوں کے دور میں دور میں دوبارہ عروج حاصل کیا اور پھر سے علیہ السلام کے بعدرومیوں کے ہاتھوں پھر بدترین بناہی کا سامنا کیا۔ میں اس تاریخ سے واقف ہوں۔ مگر بینہیں جانتا تھا کہ یہسی قانون کے تحت ہور ہاہے۔

ہاں اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہودا پنی تاریخ کے اصل سبق کو بھول چکے ہیں۔
عبداللہ نے اپ جملے کی وضاحت شروع کی جواس نے ٹیسی میں داؤد سے کہا تھا۔
یہ یہود کی بڑی بدشمتی تھی اور ہے کہ وہ عروج و زوال کے اس قانون کو تاریخی عوامل کا نتیجہ سبجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ قانون واضح طور پر یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا موجود ہے۔ گر بدشمتی سے جب کسی قوم پر فکری اور اخلاقی زوال طاری ہوتا ہے اور افتد ارکی محبت ان پر غالب برشمتی سے جب کسی قوم پر فکری اور اخلاقی زوال طاری ہوتا ہے اور افتد ارکی محبت ان پر غالب آجاتی ہے تواسے واضح ترین حقائق بھی نظر نہیں آتے۔ چنا نچہ آخری دفعہ جب یہود کوایک موقع دیا گیا اور وہ سیے بھیجا گیا جس کے وہ منتظر سے تو انہوں نے اس کی بات ماننے کے بجائے اس کا انکار کر دیا۔ بلکہ اسے قبل کرنے کی کوشش کی۔

آپ کااشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے۔

جی ہاں۔ یہودی ان کے آنے کے منتظر سے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کامسیا آکر ان کورومیوں
کی غلامی سے نکالے گا۔ مسیحا واقعی آگئے۔ مگر وہ ان کو اللہ کا قانون سمجھانے گے۔ یہ بتانے گے
کہ اس اخلاقی پستی کے ساتھ جس کا یہود شکار سے، وہ بھی اس غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ
قانون یہ تھا کہ اگر ایمان واخلاق میں بہتر جگہ پر کھڑے ہیں تو ان پر ذلت اور غلامی مسلط
ہوجائے گی۔ وہ ایمان واخلاق میں بہتر جگہ پر آئیں گے تو غلبہ اور دنیوی اقتد اران کا منتظر ہوگا۔
برقسمتی سے یہودی لیڈر شپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ مسیحا کی شکل میں کسی فوجی جزئل کے منتظر
برقسمتی سے یہودی لیڈر شپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ مسیحا کی شکل میں کسی فوجی جزئل کے منتظر
سے جورومی غلامی سے ان کو نجات دلائے۔ چنا نچہ وہ ان کی تقید پر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے
ان کے دشمن ہو گئے اور آخر کا رنتیجہ بھگت لیا۔ رفع مسیح کے بعد یہود نے بغاوت کر دی جسے کچلنے
کے لیے ٹائٹس کی قیادت میں رومی فوج نے تملہ کیا اور یو شلم کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ بڑے
یہانے پر یہود کا قبل عام ہوا اور تمام یہودی فلسطین سے نکال دیے گئے۔

دا وُد کے چہرے پر عجیب کیفیات تھیں۔وہ کچھ بولنا جا ہتا تھا،مگر بول نہیں پار ہا تھا۔عبداللّٰہ بولتار ہا۔

مسے کے کفر کی پاداش میں یہود کوامامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کردیا گیا۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اساعیل کی اولاد کواسی منصب پر فائز کردیا گیا جب ان کے درمیان آخری نبی حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بنی اساعیل آپ پرایمان لائے۔جس کے بعد بطور انعام دنیا کا اقتداران کے حوالے کردیا گیا۔ کئی صدیوں تک وہ وفاداری کے اپنے عہدو پیان پر قائم رہے۔ مگر جب انہوں نے وہی روش اختیار کی تو خدائی عذاب کا کوڑاان پر مسلط ہوگیا۔ پہلے بغداد میں تا تاریوں کی شکل میں عذاب اللی ان پر خدائی عذاب کا کوڑاان پر مسلط ہوگیا۔ پہلے بغداد میں تا تاریوں کی شکل میں عذاب اللی ان پر خدائی عذاب کا کوڑا ان پر مسلط ہوگیا۔ پہلے بغداد میں تا تاریوں کی شکل میں عذاب اللی ان پر

نازل ہوااوراس کے بعدیہاں غرناطہ میں عربوں کی آخری سلطنت بھی ہرباد ہوگئی۔ پورپی سیحی اقوام نے اسپین کے عربوں کے ساتھ جنہیں وہ مور کہتے تھے وہی سلوک کیا جو رومیوں نے یہود کے ساتھ کیا تھا۔

داؤد بدستورخاموش تھا۔اس سے کچھ بولانہیں جارہا تھا۔

غرناطہ کا حکمران خاندان جواندلس میں عربی اقتدار کی آخری نشانی تھی، انصار کے قبیلے بنوخزرج ہے تعلق رکھتا تھا۔ان کا اقتدار مجمزانہ طریقے پر ڈھائی سو برس کے طویل عرصے تک يهال قائم ربال ليك كدوه لاغسالب الاالله كعلمبر دار تقديهي ايمان ب-الله وابشکی کا یہی وہ سبب تھا جس کی بنا پر پورے پورے کی متحدہ طافت بھی مل کران کوشکست نہیں دے سکی۔ گر جب ان کی اخلاقی حیثیت اپنی آخری پستی کو جائینچی تو فرنینڈ ز اور از ابیلا عذاب اللی کی طرح نازل ہوئے اور پورے اندلس سے عربوں کا نام ونشان مٹادیا۔بس ایک تحریریہاں الحمرا کے درود یوار پڑتقش ہے۔ جو خاموش زبان میں لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا برحق ہے۔وہ زندہ ہے۔دنیا کا نظام اپنی مرضی کے تحت چلار ہاہے۔اس کے ثبوت کے طور پراس نے یبود یوں اور عربوں کوزندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ خدا کی نافر مانی کریں گے تو مغلوب ہوجائیں گے اور فرمانبرداری کریں گے تو غالب ہوں گے۔ بدشمتی سے یہوداورمسلمان دونوں نے اس قانون خداوندی کونہیں سمجھا۔ وہ دوسری قوموں کے اپنے اوپر غلبے کو دوسروں کی سازش اوران کے ظلم کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔جبکہ دراصل وہ خداکی سزا کاظہور ہوتا ہے۔اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا ہے اور وہ دنیا کا نظام چلار ہا ہے۔اس بات کا ثبوت ہے کہ روز قیامت وہ اس طرح افراد کی سزا و جزا کردے گا۔ خدا کے ہونے اور روز قیامت اس کی سزا و جزا کے برق ہونے کااس سے برا ثبوت دنیا اور کیاد کھنا جا ہتی ہے؟

\_\_\_\_\_

بیٹا! تم بھی جاب ڈھونڈ نے کی کچھکوشش کرو۔جنید کوتو بری بھلی ملازمت مل گئے ہے۔ایک کی جگہ دو نخوا ہیں گھر میں آئیں گی تو کچھ ہاتھ فارغ ہوگا۔

جیلہ نے بستر پر دراز سعد سے کہا جوٹی وی دیکھر ہاتھا۔ ماں کی بات س کر سعد نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے جواب دیا۔

امی کوشش تو کرر ہاہوں۔اور کیا کروں؟ آپسارہ باجی سے کیوں نہیں کہتیں کہوہ جمزہ بھائی سے بات کریں۔جنید کی جاب بھی ان کی وجہ سے ہوئی۔اشنے بڑے لوگ ہیں۔ہمارے کزن ہیں۔کیا ہمارے لیا تنابھی نہیں کرسکتے؟

کہا ہے بیٹا۔وہ کوشش بھی کررہا ہے۔لیکن کسی کو زبرد تی تو نہیں کر سکتے نا۔ ویسے بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہاری بہن کا گھر بسادیا۔ایسااچھارشتہ تو خواب میں بھی نہیں مل سکتا تھا۔مگر ہرد فعہ نصیب یاوری نہیں کرتا۔ابھی تمہاری چھوٹی بہن صباباقی ہے۔

وہ ابھی انٹر میں ہے۔اس کوتو ابھی بہت وقت ہے۔

لڑکیوں کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ بہر حال کوشش کرتے رہو۔اوریہ کیا ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہتے ہو۔ فارغ انسان کا ذہن شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔ ٹی وی پرویسے ہی کوئی اچھی چیزیں نہیں آتیں۔

ہاں امی! آپٹھیک کہتی ہیں۔ ہرجگہ مسلمانوں کافتل عام ہور ہاہے۔ یہی ٹی وی پر دکھاتے ہیں۔ کا فراقوام نے مسلمان ملکوں پر قبضہ کررکھا ہے اوران پرظلم وستم ڈھارہے ہیں۔ سبجھ میں نہیں آتا کہ اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا۔

بال بیٹاخبرنہیں اللّٰہ کا فروں کے خلاف مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ ہم تو بیٹلم وسم دیکھتے سیسس آخذہ جنگ 60 سیسس

ہوئے بچے سے بوڑھے ہوگئے۔ خیرتم مسجد جا کر بیٹھا کرو۔ پچھدرس وغیرہ سنا کرو۔ بری صحبتوں اور بے کارٹی وی دیکھنے سے بہتر ہے کہ نیکی کے کامول میں لگو۔

ٹھیک ہے امی۔آپ درست کہتی ہیں۔ فارغ انسان کا ذہن شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے۔

یہ کہتے ہوئے سعدنے ٹی وی بند کر دیا۔

-----

یفین نہیں آتا۔داؤدنے گہری سانس لے کر کہا۔

اللہ تعالی اس طرح آج بھی انسانوں کے ساتھ زندہ معاملات کررہے ہیں۔انہوں نے دو قومیں یہودی اور مسلمانوں کی شکل میں بنار کھی ہیں جن کے جرائم کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے اور جن کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دیاجا تا ہے۔ مگر کیا آج تک بیقانون جاری ہے؟ داؤد نے تعجب کے ساتھ دریافت کیا۔

ہاں۔ آج کے دن تک یہی قانون جاری ہے۔ یہی وہ قانون الہی ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ بچھلے چار ہزار برسوں سے حضرت ابراہیم اور ان کی اولا داور متعلقین کے ساتھ معاملہ کررہے ہیں۔ اس وقت صورتحال ہے ہے کہ یہود کی طرح عربوں اور باقی مسلمانوں نے بھی خدا کی نافر مانی کی روش اختیار کرلی ہے۔ وہ ایمان واخلاق اور عمل صالح کوچھوڑ کرد نیا پرسی ،غفلت، تعصّبات اور فرقہ واربیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ نتیج کے طور پرعرب اور وہ سارے مسلمان جو اسلام کو اپنی اصل شناخت سمجھتے ہیں، اس قانون کی زدمیں آ کر یہود کی طرح مغلوبیت کی سزا کا شکار ہیں۔ اس وقت اللہ نے ایک تیسری قوم یعنی مسیحیوں کو یہو د پر بھی غلبہ دے دیا ہے اور مسلمان بھی ان کے غلبے کے نیچ زندگی گزار نے پر مجبور ہیں۔ جب تک یہود اسلام قبول نہیں مسلمان بھی ان کے غلبے کے نیچ زندگی گزار نے پر مجبور ہیں۔ جب تک یہود اسلام قبول نہیں

...... آخری جنگ 97 .....

کرتے اور مسلمان نبی آخرالزمال کی لائی ہوئی ایمان واخلاق کی دعوت قبول نہیں کرتے، یہی مغلوبیت ان کا مقدر ہے۔ یہ کتنا بھی زور لگالیں۔ یہ کتنا بھی شور مچالیں۔ یہ پچھ بھی کرلیں اللّٰہ کا قانون نہیں بدلے گا۔خوف، بدامنی،معاشی تنگی ان کا مقدر رہے گی۔

آپ نے بالکل درست کہا۔اسلام لانے کے بعد میری بعض مسلمانوں سے بات ہوئی۔وہ نادان سیجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز یہودی کنٹرول کرتے ہیں۔جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میں تو عرصے تک یہودی رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ یہودی اپنی زندگی کس خوف میں گزارتے ہیں۔اسرائیل کواپنے قیام سے لے کرآج کے دن تک پڑوسیوں کے جملے کاخوف رہتا ہے۔ہر یہودی ہروقت حالت جنگ میں رہتا ہے۔جنگ اور موت کے خوف سے اس کے اعصاب سے رہتے ہیں۔یہا یک مستقل عذاب ہے۔

عبدالله نے اس کی بات کی تائید کی اوراس میں مزیداضا فہ کرتے ہوئے کہا:

ہاں یہی اصل حقیقت ہے۔ لوگ دراصل بین الاقوامی سیاست کو پوری طرح نہیں سیجھتے۔
مغرب کے سفید فام یہود کو استعال کر کے عربوں کو کنٹرول کررہے ہیں۔ ان کی معیشت اور
وسائل کو اپنے مفادات کے لیے استعال کررہے ہیں۔ اس کے بدلے میں انہوں نے یہود یوں
کو فلسطین میں ایک وطن دے دیا ہے اور اپنے ملکوں میں پنپنے اور آزادانہ کام کرنے کا ایک موقع
دے دیا ہے۔ جس روز یہودی انہیں بے قابوہوتے ہوئے نظر آئے ، اس روز مغرب میں دوبارہ
ایک ہٹلر پیدا ہوگا اور پھر لاکھوں یہودی قتل کر دیے جائیں گے۔ موجودہ صور تحال یہود یوں کے
لیے دوعذ ابوں کے بچ میں آئے والا ایک وقفہ ہے اور پچھییں۔ یہو قفی تو پہلے بھی تاریخ میں گئ
دفعہ آئے ہیں۔ اس سے اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ قر آن مجید نے واضح طور پریہ فیصلہ سنادیا ہے کہ
یہود کو دوقتم کی سزائیں دی گئ ہیں۔ ایک مستقل سزا جو کہ ذلت، مسکنت اور مغلوبیت کی سزا

ہے۔اور دوسری میر کہ اللہ تعالی قیامت تک و تفے و تفے سے ان پرایسے لوگ مسلط کرتے رہیں گے جوان کو در دناک عذاب دیں گے۔

ہاں ایک یہودی پس منظر کی بنا پر مجھ سے بڑھ کریدکون جان سکتا ہے کہ یہود کے ساتھ بیہ سب کچھ ہوتا آیا ہے۔

داؤد نے اپنی تاریخ کوسامنے رکھتے ہوئے کہا۔اس کے ذہن میں یہودی تاریخ کے وہ سارے واقعات تازہ ہورہے تھے جب مختلف گروہوں کو یہود پر مسلط کیا گیا تھا۔

عبدالله نے اسے دیکھتے ہوئے کہا:

ابراہیم علیہ السلام کی اولا د کے بارے میں اللہ نے اپنا یہ قانون قدیم کتابوں اور قرآن مجید میں کھول کر بتار کھا ہے۔

مگرية قانون تو كوئي بھي نہيں جانتا جتي كەمسلمان اور يہودي بھی نہيں جانتے۔

میں بتا تا ہوں اس بے خبری کی وجہ کیا ہے۔

يه كهدكروه خاموش هوگيا\_

#### ......

نماز ختم ہوئی تو سعدامام صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے گیا۔وہ اب با قاعدہ جماعت سے نماز پڑھنے لگا تھا۔ امام صاحب بھی اس کی شکل سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔وہ ایک شریف النفس اور نیک عالم دین تھے۔اسے دیکھ کرانہوں نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔

سعد بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امام صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں۔

ہورہی ہے۔اس موضوع پر بھی بعد میں بات کریں گے۔

امام صاحب بیکہ کرآ گے بڑھ گئے۔ سعد کھڑا ہواان کو جاتا ہواد کھتار ہا۔ اس اثنا میں کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے مڑکر دیکھا۔ ایک باریش شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا۔

میرانام شامدہے۔

میرانام سعد ہے۔

سعد نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ شاہد نے اس کا ہاتھ تھا متے ہوئے کہا۔
میں نے آپ کی گفتگو امام صاحب سے سن ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب کے پاس آپ کی باتوں کا تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ آپ میر سساتھ چلیے ۔ میں آپ کا تعارف ایسے لوگوں سے کراؤں گا جو بہت نیک ہیں اور جن کے پاس ان سار سوالوں کا جواب بھی ہے اوراس کا حل بھی ۔ انشاء اللہ آپ جیسے نو جوانوں کی مدد سے ہم کفارکوشکست دے کرساری دنیا پر اسلام کا غلبہ ضرور قائم کریں گے۔

جی ضرور میں بخوشی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میری بھی یقیناً یہی خواہش ہے۔ شاہداس کا ہاتھ تھامے مسجد سے باہر نکل گیا۔

-----

بھائی آج کل آپ کہاں غائب رہتے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ آپ دوستوں میں بیٹھتے ہوں گے۔لیکن اب تو آپ کی طرف سے ہوں گے۔لیکن اب تو آپ کئی گئی دن تک گھر سے بھی غائب رہتے ہیں۔امی آپ کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہیں۔کل بھی وہ مجھ سے آپ کا پوچھر ہی تھیں۔کیا کوئی ملازمت ایسی کرلی ہے جس کی وجہ سے یہ مصروفیت ہے؟

اور جنید کہاں ہے۔اب وہ کم کم ہی مسجد آتا ہے۔ دراصل اسے ملازمت مل گئی ہے۔سارادن وہیں گزرجاتا ہے۔ اچھی بات ہے۔چلواللہ اسے ترقی دے۔

یہ کہرامام صاحب دیگر نمازیوں سے ہاتھ ملانے گئے۔جبکہ سعد پیچھے ہٹ کرامام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ان کے پاس سے مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ کم ہوگئ تواس نے ان کے قریب جاکر کہا۔

امام صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔

ہاں بیٹا بوچھو۔

مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آج دنیا میں مسلمان اسنے ذلیل کیوں ہیں۔ کیوں غیر مسلم ہر طرف مسلمانوں پڑھلم کررہے ہیں؟

بیٹایہ ہمارے گناہوں کی سزاہے۔

تواس کاعلاج کیاہے؟

اس کاعلاج ہے ہے کہ ہم سب اللہ تعالی سے اپنے گنا ہوں پر توبہ استغفار کریں۔ جی بیتو بہتو ہم ہرنماز میں کرتے ہیں۔

بیٹا یہ تو بہ ہم زبان سے کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے۔اس وقت دیکھو کہ معاشرے میں کون سابرا کامنہیں ہورہا۔

گرنیکی کرنے والے بھی تواتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کتنی زیادہ مساجد بن گئی ہیں۔ان میں کتنے سارے نمازی آتے ہیں۔اب کتنی بڑی تعداد میں عور تیں پر دہ کرتی ہیں۔

مگر بیٹا برائی کرنے والے بھی اسنے ہی بڑھ چکے ہیں۔خیر سر دست تو مجھے کہیں جانا ہے۔ دیر

.....آخری جنگ 100 ......

......آخری جنگ 101 .....

میں توالیا سوچ بھی نہیں سکتا۔ توبس پھر جومیں کررہا ہوں مجھے کرنے دو۔ای کو سمجھا دو۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ جنید ریے کہہ کرخاموش ہوگیا۔

-----

امی مجھے کا فروں کے خلاف جہاد پر عرب جانا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے؟ جمیلہ سعد کے اس کے سوال پر گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔اسے سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا جواب دے۔وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔

بیٹاتم جانتے ہوہم نے کس مشکل سے پال پوس کرتم کو بڑا کیا ہے۔تم چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ پیچنیدآ پ کے پاس ہے۔یہ آپ کا خیال رکھے گا۔

گرمیں توبی چاہتی ہوں کہتم ملازمت کرو۔ میں تمہاراسہرادیکھوں بیٹا۔ تمہارے بیچے ہوں۔
امی کفار نے ہم مسلمانوں پرظلم وستم ڈھارکھا ہے۔ مسلمان ملکوں پران کا قبضہ ہے۔ ہم سب
پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہمیں ان کوا پنے ملکوں سے نکالنا ہے۔ اس کے بغیر ہمیں دنیا میں غلبہیں
مل سکتا ہے۔ اگر آپ بہادر مال نہیں بنیں گی تواسلام کیسے غالب ہوگا۔

غریب ماں کی مجھ میں کچھ نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا جواب دے۔اس نے بے بسی سے چھوٹے بیٹے جنید کی طرف دیکھا۔

بیٹاتم کیا کہتے ہو؟

امی جہاد کے بغیر اسلام غالب نہیں ہوسکتا۔ آپ کو بہادر بننا ہوگا۔ بھائی کو اجازت دے دیں۔ میں آپ کا خیال رکھوں گا۔

جنید نے اپنے بھائی سعد سے دریافت کیا۔ کئی دنوں بعد دونوں بھائیوں کا آمناسامنا ہواتھا۔ ہاں ملازمت ہی سمجھو، سعد نے جواب دیا۔ یکسی ملازمت ہے؟ نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی شخواہ۔ یہ توٹھ کیکنہیں ہے۔

یہ کا مزار سے ہے، یہ ون وقت ہے میں پڑگیا ہوں، سعدنے غصے سے کہا۔ تہمارا کیا خیال ہے کہ میں کسی بری صحبت میں پڑگیا ہوں، سعدنے غصے سے کہا۔ بیتو میں نے نہیں کہا، جنیدنے بھائی کو غصے میں آتاد کیھ کروضاحت کی۔

ليكن اصل بات كياہے بيتو بتا ئيں؟

ایک بات بتاؤیہ جود نیا بھر میں مسلمانوں پرظم ہور ہاہے۔عیسائی، یہودی، ہندواورسارے کا فرمل کرد نیا بھر میں مسلمانوں پرظم وستم کے پہاڑتو ڈرہے ہیں، کیاوہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ بالکل نظر آتے ہیں۔ مگراس سے زیادہ اہم میرے لیے میری ماں اور پہنیں ہیں۔وہ تو میری ذمہ داری ہیں۔ مجھےان کے مسائل سے فرصت ملے تو کچھ دیکھوں۔

یہ بنا وُتمہاری ما وَں بہنوں کی عصمت پر کوئی ہاتھ ڈالے تو کیاتم خاموش بیٹھو گے؟ پیسی بات کررہے ہیں آپ بیس تواس شخص کوتل کردوں گا۔

بس یہی بات ہے۔جوقومیں مسلمان ملکوں پر قبضہ کیے بیٹھی ہیں۔ان پرظلم کررہی ہیں۔ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہی ہیں۔ان سے کی عزتوں پر ہاتھ ڈال رہی ہیں۔ان کوقل کرنا ہی میری زندگی کا اب مشن بن گیا ہے۔ ان سے لڑنا ہی اب میری زندگی ہے۔

ېن بھائی.....

لیکن ویکن کچھ نہیں۔ کیاتم مسلمان نہیں ہو۔ کیاتم میں غیرت نہیں ہے۔ تہہیں تو میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔اورا گرنہیں چل سکتے تو میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو۔ جہاد کی مخالفت کرنا کفر ہے۔

.....آخری جنگ 102 .....

جىلە گېرى سوچوں مىں غرق ہوگئے۔

-----

عبداللّٰدى خاموثى طويل ہوئى تو داؤدنے اسے توڑتے ہوئے كہا۔ كياہے اس قانون سے بے خبرى كى وجہ؟

اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید سے زندہ تعلق ختم ہوجانا ہے۔ یہ قانون اصلاً قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ آپخود سوچے قرآن مجید یہود یوں کی نہیں مسلمانوں کی کتاب ہے۔اللہ کومعلوم تھا کہ یہود نے اس کتاب کو بھی نہیں بڑھنا بلکہ مسلمانوں نے بڑھنا ہے۔ پھر بھی اس میں یہود یوں کا ذکرا تنازیادہ کیوں کیا گیا ہے۔ حتی کہ قرآن کے پہلے چوتھائی جھے میں تو لگتا ہے کہ ہرجگہ یہودکا ذکر ہے۔

یہود کا اتنازیادہ ذکرایک ایسی کتاب میں کیوں ہے جو یہود پڑھتے ہی نہیں نہاسے کلام الہی مانتے ہیں؟ داؤد نے الٹاعبداللہ سے ایک سوال داغ دیا۔

یہ ذکراس لیے ہے کہ مسلمان جان لیں کہ وہ اب یہود کی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو کچھ یہود کے ساتھ کیا گیا تھا ان کے ساتھ بھی بعینہ وہی کیا جائے گا۔ مگر بدشمتی سے مسلمان اول تو قرآن مجید کو سجھ کر پڑھتے نہیں۔ اور پڑھتے ہیں تو یہ سجھتے ہیں کہ اللہ کو شاید یہود سے اتنی چڑ ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنی بھڑاس نکا لئے کے لیے ان کی برائیاں اب مسلمانوں کو سنارہے ہیں۔ حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ یہود کے آئینے میں اللہ تعالی مسلمانوں کو تنبیہ کررہے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافر مانی پر یہود کو نہیں جھوڑ اگیا تو تہمیں بھی نہیں چھوڑ اجائے گا۔

بالکل دلگتی بات کہی ہے آپ نے ، داؤد نے عبداللہ کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس قانون سے بے خبری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اسے جاننا بھی نہیں چاہتے۔ورنہ کنون مالکہ کا کہ کی کہ کہ کی دوسری وجہ سے کہ لوگ اسٹ کی جانے کہا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کا کہ کا کہ کا کی کا کہ کا کا کہ کا کر

بتانے والےموجود ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پیغمبروں نے بیان کیا ہے۔سب سے بڑھ کر تاریخ میں اس کا اتناواضح ثبوت موجود ہے کہ کوئی انکار ہی نہیں کرسکتا۔

آپ نے بالکل درست کہا۔ داؤد نے عبداللہ کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

میں یہود کی تاریخ کی دوعظیم تباہیوں اور عروج سے واقف تھا۔ مگراس کی وجہ سے واقف نہیں تھا۔ مگر اس کی وجہ سے واقف نہیں تھا۔ مگر جب آپ نے وجہ بتائی تو سمجھ میں آگئی کہ اس عروج وزوال کے پیچھے کیا قانون کار فرما ہے۔

داؤد کی بات پرعبداللہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

داؤد! یہود ہی نہیں اب تو مسلمانوں کی تاریخ میں بھی اس کا نا قابل تر دید ثبوت موجود ہے۔ داؤد جومسلمانوں کی تاریخ سے زیادہ واقف نہیں تھا عبداللہ کی بات پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسر ہے صاحبزاد ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد کواللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسر ہے صاحبزاد ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد کواللہ تعالیٰ نے بیموقع دیا کہ وہ ایمان واخلاق کی دعوت کو قبول کریں۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے سامنے دعوت پیش کی۔ جب یہ دعوت انہوں نے قبول کرلی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں بیا علان کردیا کہ ایمان و عمل صالح کی دعوت قبول کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کوز مین میں اقتدار دیں گے۔

لکین مسلمانوں نے تو قیصر و کسر کی سے جنگ کر کے ان کے خلاف فتح حاصل کی تھی ؟

لیکن مسلمانوں نے تو قیصر و کسر کی سے جنگ کر کے ان کے خلاف فتح حاصل کی تھی ؟

فیصلہ کا اعلان کردیا تھا جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے۔ اس کا صاف مطلب بیہ ہے کہ فیصلہ ایمان و فیصلہ ایمان و

......آخری جنگ 105 ........

اخلاق کی دعوت قبول کرنے اور اسے اپنی زندگی بنانے کی بنیاد پر پہلے ہی کیا جاچکا تھا۔اصل عامل یہی ہوتا ہے۔اس کے بعد جوغلب ملتا ہے وہ جہاد سے بھی مل سکتا ہے اور دعوت سے بھی ۔اس کا انحصار الله کی حکمت پر ہوتا ہے۔ مگر جب قوم ایمان واخلاق کے تقاضوں سے عاری ہوجاتی ہے تو پھراس کی تمام تر فوجی قوت اور جنگ وجدل صرف تباہی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی مثال وہ تباہی ہے جوتا تاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں برآئی۔اس وقت فوجی قوت کے لحاظ سے مجموعی طور پرمسلمان تا تاریوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔اتنے زیادہ طاقتور کہ شروع میں چنگیز خان کی بیہ ہمت ہی نہیں ہور ہی تھی کہ مسلمانوں برحملہ کرے۔ کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک طرف خوارزم کی وہ طاقتور سلطنت تھی جواس زمانے کی سپریاور کی حیثیت رکھتی تھی تو دوسری طرف خلافت عباسیکھی جس کی ایک پکارپرلا کھوں مسلمان میدان میں آسکتے تھے۔ پھرخوارزم شاہ نے اپنی طافت کے زعم میں چنگیز خان کے سفیروں کولل کرادیا۔ بیوہ وفت تھاجب مسلمان اخلاقی زوال کی آخری حدوں کوچھور ہے تھے۔ چنانچہ خدا کا فیصلہ آگیا۔مسلمانوں کی عظیم فوجی طاقت بے کار چکی گئی۔ پھرنہ خوارزم کے حکمران سلطان علاؤالدین کی فوجی طاقت کام آئی نہاس کے بہادر بیٹے سلطان جلال الدین کا جذبہ جہاداور بہادری تا تاریوں کا راستہ روک سکا۔ نہ خوارزم کی عظیم فوجی قوت کچھ کرسکی نہ خلافت کی روحانی اور مرکزی طافت ان کا مقابله كرسكى - ہر جنگ ميں مسلمانوں كو بدترين شكست ہوئى - تا تاريوں كا سيلاب پورے عالم اسلام کو بربا دکر گیا۔

جی چنگیز خان اور تا تاریوں کی تباہ کاریوں سے تو کون واقف نہیں۔ داؤد نے عبداللّٰہ کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

عرصہ میں اللہ کی نفرت کا ظہور ہوا۔ دعوتی جدو جہدسے جملہ آور تا تاری ہی مسلمان ہو گئے اور انہی کی نسلوں نے عظیم مسلم ریاستیں قائم کیں۔ اس دعوتی عمل کے نتیجے میں مسلمان ایک دفعہ پھر صدیوں تک دنیا میں غالب رہے۔ مگر جب انہوں نے دعوت کو بالکل چھوڑ دیا اور ایمان واخلاق کی بدترین پستی میں دوبارہ گر ہے وایک دفعہ پھر اللہ کا قبر بھڑ کا۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہزا دینے کے لیے مغربی طاقتوں کو اٹھایا۔ ایک دفعہ پھر ہر جنگ میں اور ہرمحاذیر مسلمانوں کو مخاست ہوتی چلی گئی اور پوراعالم اسلام مغلوب ہوگیا۔ آج اس مغلوبیت کو دوصد یوں سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ مسلمان اپنی مغلوبیت کی اصل وجہ کو سمجھ کر نہیں دے رہے۔ اس لیے مسلم مسلط ہو چک ہیں۔ مسلمان مانی مغلوبیت کی اصل وجہ کو سمجھ کر نہیں دے رہے۔ اس لیے مسلم مسلط کے بعد ایک شکست کھائے جارہے ہیں۔ ان کے ملک ہرباد ہور ہے ہیں۔ ان پر غیر مسلم مسلط ہورہے ہیں۔ مسلمان حالت سزا میں ہیں۔ مگروہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ، ایمان اور عمل کی دعوت کو زندگی بنانے کے بجائے فرقہ واریت ، منافقت اور بڑملی کا شکار ہیں۔ صالح کی دعوت کو زندگی بنانے کے بجائے فرقہ واریت ، منافقت اور بڑملی کا شکار ہیں۔

انہوں نے قرآن وسنت کے نام پر کچھ خودساختہ نظریات گھڑلیے ہیں اوران کی بنیاد پر نفرت اورتشد دکوفروغ دے رہے ہیں۔ان نظریات کے غلط ہونے کاسب سے بڑا ثبوت ہیہ کہ قرآن وحدیث ان سے بالکل خالی ہیں۔ جلیل القدرا ہل علم نے ان کی غلطی آخری درجہ میں واضح کردی ہے۔اور پچھلی ایک صدی میں توان کے غلط ہونے کا تاریخی ثبوت بھی سامنے آچکا واضح کردی ہے۔اور پچھلی ایک صدی میں توان کے غلط ہونے کا تاریخی ثبوت بھی سامنے آچکا

وه کس طرح؟ داؤدنے بے ساختہ پوچھا۔

وہ اس طرح کہ ان نظریات پر قائم جماعتوں کو بہترین انسانی اور مادی وسائل ملے، مگر اس کے باوجودان کی تمام تر جدوجہدا یک کے بعد دوسری شکست سے دوجار ہوتی چلی گئی۔ مگریہ لوگ ماننے کے بجائے ضداور ہٹ دھرمی پراتر آئے ہیں۔ مگر ان کی ہرتاویل اس لیے فاسد ہے کہ یہ

......آخری جنگ 107 ......

لوگ اخلاقی طور پربھی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ چیز تواللہ کی العنت کی علامت ہوتی ہے۔ جب
کچھ بندگان خدا ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کی جان کے دشمن ہوجاتے
ہیں۔ ان کے خلاف جھوٹی ہمیں چلا کر ان کو بدنا م کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض کو جھٹلاتے
ہیں، بعض کوئل کردیتے ہیں اور بعض کو گھر اور وطن چھوڑ نے پر مجبور کردیتے ہیں۔ اس رویے کے
بعد مسلمان کچھ بھی کرلیں؛ ان پر اللہ کا غضب، لعنت اور سز ابڑھتی چلی جائے گی۔ ان کی تباہی
اور مغلوبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ لوگ بازنہ آئے تو خود بھی مارے جائیں گے اور باقی قوم کو
بھی اللہ کے عذاب میں ہلاک کروائیں گے۔

عبداللہ میہ کہہ رہا تھا اور شدت جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔وہ خاموش ہو گیا۔اس کی کیفیت دیکھ کرداؤد بھی خاموش بیٹھار ہا۔ کچھ دیر بعد داؤد نے سوال کیا۔ کیااس صور تحال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔

راستہ وہی ہے جو پیغیبر ہر دور میں دکھاتے چلے آئے ہیں۔ ایمان اور مل صالح کی دعوت۔ مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی۔ یہی راستہ انبیائے بنی اسرئیل یہود کو دکھاتے چلے آئے۔ یہی راستہ میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو دکھایا تواس کے نوجوانوں نے اسے قبول کرلیا۔ انہیں یقین آگیا کہ ہم نے یہ بات مان لی توایک وقت آئے گا کہ ہر طرح کے امن سے محروم عرب میں وہ انقلاب آجائے گا کہ ایک تنہا عورت عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک طویل سفر اس طرح کرے گی کہ اس کی جان ، مال ،عزت و آ ہر وسب محفوظ رہے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہوا اور یہ بھی ہوا کہ عرب کے گلہ بان دنیا کے حکمران بن گئے۔ بیشرہ ہے ایمان واخلاق کی دعوت کو قبول کرنے گا۔

عبداللَّهُ هُمِرِ ہے ہوئے کہجے میں یہ باتیں کرر ہاتھا اور داؤدکولگ رہاتھا کہ یہ باتیں کوئی نئ

نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ عبداللہ بس ان کی یادد ہانی کرار ہاتھا۔
یہی وہ سبق ہے جو میں نے کے اور مدینے کی بستی میں پڑھا۔ یہی سبق پڑھنے میں الحمرا آیا۔
کاش باقی لوگ بھی ہے سبق پڑھ لیس۔ مسلمانوں کے عروج کی منزل ایمان واخلاق کی شاہراہ سے
گزرے بغیر نہیں آتی۔ کاش لوگ مزید تباہی سے پہلے یہ حقیقت سمجھ لیس۔ کاش لوگ مزید بربادی سے پہلے یہ حقیقت سمجھ لیس۔ کاش لوگ مزید بربادی سے پہلے اس قانون الہی کو سمجھ لیں۔

عبداللہ اپنے اردگرد سے بے نیاز دورآ سان پرنگاہ گاڑھے بیالفاظ ادا کرر ہاتھا۔ شام کے سائے ڈھلتے جارہے تھے۔ سورج کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ داؤد نے گھڑی پرنظر ڈالتے ہوئے کما

مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے۔ بہت کچھ پوچھنا ہے۔ بہت کچھ ہمنا ہے۔ وہ بتانا ہے جو شاید میں زندگی میں بھی کسی کونہیں بتا تا ۔ لیکن آج آپ کی با تیں سن کر آپ کو بتانا چا ہتا ہوں۔ لیکن میری بات کمبی اور تفصیلی ہے اور ہمارے پاس اب اتناوفت نہیں ہے۔ وہ لڑکی بھی آپ کی منظر ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے وطن آنا پڑے گا۔ کی دن آپ کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔

عبداللہ جن خیالوں میں تھا وہاں اس نے داؤد کی بات کو پوری توجہ سے نہیں سنا۔ دوسری طرف جب داؤد ہیسب کچھ کہہ رہا تھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیات تھیں۔ وہ جن رازوں کا امین تھا جنہیں وہ عبداللہ کے سامنے کھولنا چا ہتا تھا، وقت کی ڈوراسے ان پر سے پردہ اٹھانے سے بازر کھرہی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا:

چلیے اس لڑکی سے مل لیں۔ورنہ دیر ہوجائے گی۔آپ کوواپس ہوٹل جاکرسیشن میں شریک بھی ہونا ہے۔

نیہہ چائے تیارہے۔میز پرآجائے۔امی آپھی آجائیں۔ سارہ نے سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرتی ہوئی اپنی ساس اوراپنی نندکوشام کی چائے کے تیار ہونے کی اطلاع دی۔اس کے چبرے پربڑی خوشگوارمسکراہٹ تھی۔ اس کی ساس نے براسامنہ بنا کراچھا کہا۔ مگراٹھی نہیں۔

سارہ نے بہت محبت سے نبیہہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

آج تو ہماری میں ہ گھریرآئی ہے۔ہم اسمھے جائے پئیں گے اور ڈھیرساری باتیں کریں گے۔ وہ دونوں پھر بھی خاموش بیٹھی رہیں۔سارہ کواپنی بات کا کوئی جواب نہیں ملاتو بھی ان کے انتظار میں وہیں کھڑی رہی۔ساس نے اسے وہیں کھڑے دیکھا تو درشت کہجے میں کہا۔

کیاتم ہم دونوں ماں بیٹی کو بات بھی نہیں کرنے دوگی؟ نہیں امی! الیی کوئی بات نہیں۔ دراصل جائے ٹھنڈی ہورہی ہے۔

سارہ نے کچھشرمندہ ہوتے ہوئے وضاحت پیش کی۔

بھی ٹھنڈی ہوجائے تو دوبارہ گرم کروادیناتم نے کون ساخود جائے گرم کرنا اور بنانا ہے۔ یرتو نوکروں کا کام ہے۔لیکن تم نے بھی نوکر دیکھیے ہوں تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آئے نا۔

مبيه نے جھتے ہوئے لہج میں کہا۔

سارہ مجرموں کی طرح سر جھائے ہوئے خاموثی سے کھڑی رہی۔

ہاں انہوں نے نو کر تو ساری زندگی نہیں دیکھنے تھے۔لیکن میرے معصوم بیٹے کو دیکھ لیا تھا۔ اسے این اداؤں سے اس طرح سے اپنے جال میں پھنسایا کہ ہررشتہ ٹھکرا کرہمیں مجبور کر دیا کہ ا نہی کو گھر میں لائیں۔اب کیا کریں۔آج کل کی لڑ کیوں کی آنکھوں میں توحیا ہی نہیں ہے۔

یہ کہتے ہوئے انہوں نے نبیہہ کی تائید حاصل کرنے کے لیےاس کی طرف دیکھا۔مگروہ بیہ بھول گئیں کہان کی اپنی بیٹی نے اپنے کلاس فیلو سے محبت کی شادی کی تھی۔ بے حیاری نبیہہ کیا جواب دیتی۔وہ اتنا کہہ کررہ گئی:

> امی پیندی شادی کوئی گناہ تو نہیں ہوتی۔ بھائی نے کرلی تو کیا ہوا۔ امی میں تو شادی سے پہلے بھی حمز ہ سے ملی بھی نہیں تھی۔

نبیہہ کی بات سے کچھ حوصلہ یا کرسارہ نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تو وہ جھنجلا اٹھیں۔

ہاں ہاں بھئی تم تو الیں حور بری تھیں کہ میرے بیٹے کی ایک نظر بڑی اور وہ ہوش وحواس کھوبدیٹا۔ بی بی جانے دو۔ میں تمہیں اور تہاری مال کے کرتو توں کوخوب جانتی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہاس نے کیا کیا تھا کہ تمہارے باپ نے خود کثی کر لی تھی۔

آپانیاتونه کہیں۔میری امی نے تو تجھ نہیں کیا۔

ساره روبانسی ہوکر بولی۔

جوکیاوہ ہم کواچھی طرح پتہ ہے۔ ذراا پنی ماں سے جاکر پوچھو۔

سارہ کے دل برایک تیرلگا۔وہ اپنی مال کی تو بین برداشت نہیں کرسکی اور روتی ہوئی کمرے سے ہاہر چلی گئی۔

> اس کی ساس اسے باہر جاتا ہواد مجھتی رہیں۔ پھر بیٹی سے بولیں۔ اے لو۔ یہاں کوئی سیج بھی نہیں بول سکتا۔

> > میہ کاموڈ بھی خراب ہو چکا تھا۔وہ بےزاری سے بولی۔

امی تھوڑی دیر کے لیے میں آتی ہوں۔اس میں بھی یہ نحوس صورت سارا موڈ خراب کردیتی

......آخری جنگ 111 .....

ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اورنوٹ تھام لیے۔اس کے چہرے پر ہلکی سی ندامت کے آثار تھے۔وہ اگتے ہوئے بولی:

وہ .....دراصل .....میری تعلیم کے اخراجات ملازمت سے پور نے نہیں ہور ہے تھے..... اس لیے مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا ..... ہیکم وقت میں بہت سارے پیسے کمانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے.....میں اس طرح کی لڑکی .....

آپ کے مزید دوسو بور و میرے پاس ہیں۔اگر آپ نے کتاب پڑھ لی ہے تو آپ کو بید دوسو بور و بھی مل سکتے ہیں۔کیا میں ایک دوباتیں بوجھ سکتا ہوں؟

عبداللہ نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔وہ اسے شرمندگی سے بچانا جاہ رہاتھا۔ آپ مور (مسلمان) ہیں نا؟

لڑکی نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے خود ہی ایک سوال کرڈ الا۔

جی میں مسلمان ہوں جنہیں آپ کے ہاں مورکہا جاتا ہے۔

لڑی نے داؤد کی طرف دیکھا۔اسے خیال ہوا کہ بیمسلمان نہیں ہے۔داؤدکواندازہ ہوگیا کہوہ اس کے متعلق یو چھنا چاہ رہی ہے۔اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

میں پہلے یہودی تھا۔اب الحمد للد مسلمان ہوگیا ہوں۔ میں مور ہوگیا ہوں۔میرا نام داؤد ہے۔ یہ عبداللہ صاحب ہیں۔ بہت بڑے اسکالر ہیں۔ بہت بڑے آ دمی ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوگئ۔

لڑکی نے بے بیقینی کے انداز میں داؤدکود یکھا۔ پھرعبداللہ کوغور سے دیکھنے لگی۔عبداللہ کہیں سے بھی کوئی غیر معمولی شخص نہیں لگ رہا تھا۔اس سے پہلے وہ لڑکی عبداللہ کے بارے میں مزید کیجھ بوچھتی یا کہتی ،عبداللہ نے فوراً ایک سوال بوچھتے ہوئے موضوع بدل دیا۔

اباس کا کیا کریں۔تمہارے بھائی کی پیندہے۔ ساس بھی چڑ کر بولیں۔

چھوڑیں امی! اب چلیں چائے پی لیتے ہیں۔ سر بھاری ہور ہاہے۔ ہاں چلو بیٹا۔ اب تو اس گھر میں میر اسر بھی ہروقت بھاری رہنے لگاہے۔ یہ کہدکر دونوں چائے کی میز کی طرف جانے کے لیے اٹھ گئیں۔

-----

عبداللداور داؤدسووینیرشاپ پہنچے تو وہ لڑکی ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی

داؤدنے عبداللہ کے کان میں سرگوشی کی۔ میراخیال تھا کہ بیجا چکی ہوگی۔ پانچے سویورو بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ عبداللہ نے بھی نیچی آواز میں جواب دیا۔

وہ دونوں چلتے ہوئے لڑکی کے قریب پنچے تو اس نے نظراٹھا کران دونوں کود مکھ لیا۔اس کے چہرے بررونق آگئی۔

قلعہ بند ہونے کا وقت ہور ہاہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید آپ لوگ لوٹ کرنہیں آئیں گے۔ لڑکی کے چہرے سے واقعی خوشی جھلک رہی تھی ..... ملنے والی متوقع رقم کی خوشی۔ سینوریٹا! ہم نے دو گھنٹے کا وعدہ کیا تھا اور دو گھنٹے میں لوٹ کر آگئے اور آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہ لیجیے مزید دوسویورو۔

عبداللہ نے بٹوے سے دوسو پورو کے نوٹ نکال کرلڑ کی کی طرف بڑھائے۔لڑ کی نے جھجکتے نیسہ منا میں 112

......آخری جنگ 113 .....

جيو گے۔

ت سیکتے ہوئے عبداللہ نے پیسے دینے کے لیے مارگریٹ کی طرف اپناہاتھ بڑھایا تھا۔ مگراس کا ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ عبداللہ نے زبردستی اس کی مٹھی میں پیسے رکھ دیے۔ پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔

اور یہ کہ مارگریٹ! وہاں تم ہمیشہ جوان رہوگی۔ بھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ حسین نظر آؤگی۔ تہمیارادل چاہے گا تہ ہمیں بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ جو تہمارادل چاہے گا تہمیں دیا جائے گا اور جو چیز مانگوگی تہمیں ملے گی۔ بیتمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے۔ وہ اپنے وعدے کے بھی خلاف نہیں کرتا۔

عبداللہ کے لیجے میں اتن تا ثیر تھی کہ مارگریٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ داؤد کی اپنی کیفیت بھی عجیب ہوگئی۔اسے ایبالگا کہ جنت کی یہ بشارت مارگریٹ کونہیں اسے دی جارہی ہے۔

مارگریٹ کھہرے ہوئے انداز میں بولی۔ پیسب کیا بہت عجیب نہیں ہے؟

سینوریٹا!اس دنیا میں کیا عجیب نہیں ہے؟ تم غور کرو چند برس پہلےتم کچھ بھی نہیں تھیں۔ پھرتم اپنے والدین کے گھر پیدا ہو گئیں۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ تم کھانا کھاتی ہووہ ہضم ہو کرتمہارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ذراسوچو! کھانا مارگریٹ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ میں ذہن میں ایک بات سوچتا ہوں۔ پھراپنی زبان سے اسے الفاظ کی شکل ادا کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ہوا کے دوش پرتمہارے کا نوں تک پہنچتے ہیں۔ پھرتمہاراذ ہن میرے ذہن کی بات سمجھ لیتا ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟

آپ کا نام کیا ہے سینوریٹا؟ میرانام مارگریٹ ہے۔

آپ نے اس کتاب کو پڑھ کرا گر کوئی بات مجھی ہے تو وہ بتادیں۔ میں پیدائش طور پر کیتھولک ہوں لیکن اب میں کسی مذہب اور خدا کونہیں مانتی۔ مارگریٹ نے جواب دینے کے بجائے اپنی بات کہی۔

عبدالله خاموش رہا۔ داؤد بھی خاموش تماشائی کی طرح دونوں کی گفتگو سننے لگا ۔ کچھ دیر خاموشی رہی .....پھرلڑکی خود ہی کتاب کے اہم مضامین کا خلاصہ کرنے لگی۔

الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔۔۔۔۔ وہ بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔۔۔۔۔اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔۔۔۔۔ موسیٰ اللہ کے بینمبر شے۔۔۔۔۔ اللہ کے آخری بینمبر محمد شے۔۔۔۔۔ اللہ کے آخری بینمبر محمد شے۔۔۔۔۔ ان کی تعلیم وہی تھی جو پچھلے پینمبر وں کی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔۔۔۔۔ لوگوں کے ساتھ عدل واحسان سے پیش آؤ۔۔۔۔ لوگوں پر اپنا مال خرج کرو۔۔۔۔ بری باتوں سے دور رہو۔۔۔ ناحق قتل نہ کرو۔۔۔۔ نامت کرو۔۔۔۔کسی پرظلم اور زیادتی مت کرو۔

لڑکی یہ کہہ کر خاموش ہوگئ۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی مگر اس نے بڑی خوبی سے مختصر کتاب کے بیشتر مضامین کا خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ کتاب کے بیشتر مضامین کا خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ عبداللہ نے اس کمی کومحسوس کرلیا اور ہٹو ہے سے مزید دوسویورو نکا لے اورلڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کمال مہارت سے اس کی بات کوآخرت کے ذکر سے جوڑ دیا:

اور یہ کہ بھی غلطی ہوجائے تواللہ سے معافی مانگ لووہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یقین رکھو کہ جب تم اس طرح زندگی گزارو گے تواللہ رب العالمین جوتمہارا رب ہے تہ ہیں مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ جہاں تم ابدی طور پراس کی نعمتوں کے باغ میں

.....آخری جنگ 114 .......

......آخری جنگ 115 .....

عبداللہ کے الفاظ محض الفاظ نہیں تھے۔وہ حقیقتیں تھیں جن کوفراموش کرکے ہر شخص جیتا ہے۔ اس لیے کہ بیسارے حقائق بہت عجیب سہی، مگر بہت عام تھے۔لیکن عبداللہ کے بیان کرنے سے مارگریٹ کوان عام چیزوں کا خاص اور عجیب ہونا سمجھ میں آر ہاتھا۔

سینوریٹا!اس دنیامیں غافل بن کررہوگی تو یہاں سب معمول کی بات ہے۔اور عقلمند بن کر جیوگی تو ہر چیز عجیب ہے۔ویسے یہ بتاؤتم خدا کو کیوں نہیں مانتیں؟

پنة ہیں۔بس مجھے یقین نہیں آتا۔

اس نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا۔

سوچتی رہو غور کرتی رہو۔ یقین آ جائے گا۔

اچھا۔ مارگریٹ قدرے تعجب سے بولی۔

میں جب بیسوال اپنے والدین اور اپنے پا در یوں سے کرتی تھی وہ کہتے تھے کہ سوچنا چھوڑ دو۔یفین آ جائے گا۔سینیور! مگر آپ کہ درہے ہیں کہ سوچتی رہویفین آ جائے گا۔

عبدالله نے اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا:

جوانسانوں کی طرف بلاتے ہیں وہ سوچنے ہے منع کرتے ہیں۔ جواللہ پروردگار کی طرف بلاتے ہیں وہ سوچنے پرآ مادہ کرتے ہیں۔سوچتی رہو۔اور جب سوال پیدا ہویا یقین آ جائے تو مجھ سے رابطہ کرلینا۔

یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے اپناوزیٹنگ کارڈ نکال کر مارگریٹ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔

-----

جمیلہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔اس کے سامنے سارہ بیٹھی ہوئی تھی۔ برابر میں صبابھی پریشان بیٹھی محقی۔سارہ بھکیاں لے کرروئے جارہی تھی اور صبااسے چپ کرانے کی ناکام کوشش کررہی تھی۔

......آخری جنگ 116 ......

جیلہ کوسمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ سارہ کو کیسے تسلی دے۔

جملہ کی زندگی میں خوشیوں کے لمحے بہت کم آئے تھے۔خاص کرشو ہر کے بعد تواس کی زندگی سوائے آز مائش کے کچھنیں رہی تھی۔ایسے میں مذہب سے اسے گہراتعلق پیدا ہو گیا تھا۔ یہی تعلق اس نے اپنی اولا دمیں بھر پورطریقے سے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جتنادین وہ جانتی تھی ا تنادین اولا دکوسکھانے کی کوشش کی ۔ کم از کم نماز روز ہے کی یابنداس کی تمام اولا دکھی ۔سب سے بڑھ کراسے یہ خوشی تھی کہاس کے دونوں بیٹے نمازوں کے یابند تھے۔ جب سے یہ بیٹے جوان ہوئے تھے اس کی امیدیں بھی دوبارہ جوان ہوگئ تھیں کہ زندگی بہتر ہوجائے گی ۔اس کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے جلداز جلد برسرروز گار ہوجا ئیں۔ مگران کی تعلیم بس واجبی ہی تھی۔ نہ سفارش تھی نہ تعلقات۔ایسے میں روز گارکہاں سے ملتا۔ مگر چلیے روز گار نہ تھا۔ یہامیدتو تھی کہ آج نہیں کل کچھ نہ کچھ کام مل ہی جائے گا۔اس کی امیدوں کے دیے اس وقت مزیدروثن ہوگئے جب سارہ کی شادی اتنی اچھی جگہ ہوگئی۔ایک تو شوہر کے بھائی کے خاندان سے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ گئے اور دوسرے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں بیٹی کی شادی سے پیامید پیدا ہوگئی کہ دوسری بیٹی کے لیے بھی اچھا ہر ملنے میں سہولت ہوگی۔

مگراس کے بعداییالگا کہ اس کی خوشیوں کونظرلگنا شروع ہوگئی۔اول تو بیٹوں کی ملازمت کا پھنہیں ہوا۔ جنید کو ملازمت ملی بھی تو بہت معمولی ہی۔ جبکہ بڑا بیٹا سعد کچھا یسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا جس سے اس کے مزاج میں شدت آنے گئی۔ وہ گھرسے غائب بھی رہنے لگا۔ایک آ دھ دفعہ اس کے پاس اسلح بھی نظر آیا۔اوراب تو وہ مستقل گھرسے جانے کی بائیں کرر ہاتھا۔ پھر سارہ جو شادی کے شروع میں بہت خوش تھی اب گھر آتی تو چہرے پروہ رونق نہیں نظر آتی تھی۔ اس پر مزید آج سارہ نے جو کہانی سائی وہ اس کے دل کوئلڑ کے کلڑے کرگئی۔

...... آخری جنگ 117 .....

امی آپ نے ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی سزاہمیں مل رہی ہے؟ چچی مجھے جو چا ہے کہہ لیتیں۔

بلکہ میں تو ان کی با تیں عرصے سے سن رہی تھی۔ گر بھی آپ سے پچھ نہیں کہا کہ آپ کو تکلیف نہ

ہو۔ مگر کل جو پچھانہوں نے آپ کے بارے میں کہا، ابو کی وفات کے بارے میں کہا وہ مجھ سے

برداشت نہیں ہور ہا۔ آخر ابواور آپ کے نیچ کیابات ہوئی تھی۔ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ ابوکا

ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ابو نے خود کشی کی تھی اور اس کی وجہ آپ

کے کر تو ت

سارہ نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔ کیا وجہ بتائی ہے ثمینہ نے تمہیں؟ وہ حمزہ کی مال ہے۔میری دیورانی ہے۔اسے پچھ تو خدا کا وف کرنا جاسے۔

سارہ نے کوئی جوابنہیں دیا۔وہ خاموش رہی۔صباغصے میں بولی۔

ساره باجی! چچی بلاوجها می پرجھوٹاالزام لگارہی ہیں۔ ہماری امی تواتنی نیک ہیں۔

سارہ میری بیٹی ثمینہ جو کچھ کہہرئی ہے وہ اس کے اپنے دل کی خرابی ہے۔ اس نے اصل بات کو کچھ سے کچھ کہ رہی ہے۔ لیکن اب ضروری ہو گیا ہے کہ میں حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دوں۔ میں یہ بات تم سب کو بتا نا چا ہتی تھی ، مگر مجھے شرم آتی تھی۔ مگر مجھے نہیں خبرتھی کہ تمہاری زندگی میں میری وجہ سے اتنی مشکل آجائے گی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شفقت بھائی اور ثمینہ کچھ حیا کا معاملہ کریں گے۔ مرحوم بھائی کی عزت کا لحاظ کریں گے۔ مگر انہوں نے تو حد کر دی۔

امی چیانے تو بچھنہیں کہا۔بس یہ چجی ہی ہیں۔ان کومیرااس گھر میں جانا پہلے دن ہی سے پیند نہیں آیا۔ بات بات پر میرے ساتھ براسلوک کرتی ہیں۔حمزہ نہ ہوں تو میرااس گھر میں سانس لینادشوار ہوجائے۔لیکن آپ مجھے بتا بئے کہ آپ کے اورابو کے پیچ کیا ہوا تھا۔

......آخری جنگ 118 ........

جمیلہ نے گردن جھکالی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھراس نے ایک حتمی فیصلہ کرکے گردن اٹھائی۔جو بو جھ عرصے سے اس کے سینے پرتھا،اس نے اتار نے کا فیصلہ کرلیا۔

-----

کانفرنس کا آخری سیشن شروع ہو چکا تھا۔ دنیا کے اہم اور نمائندہ فداہب اسلام ، مسحیت، یہودیت، ہندومت، بدھمت وغیرہ کی نمائندگی کرنے والے اہل علم اپنی کرسیوں پرموجود تھے۔ حاضرین کی ایک بڑی تعداد وسیع آڈیٹوریم میں موجود تھی۔ پچھلے دو دنوں میں لوگ ان کی تقریریس نے تھے۔عبداللہ بھی اسلام کے نمائندے کے طور پر اسٹیج پرموجود تھا۔ آج شام کانفرنس کا آخری سیشن تھا۔ تمام مقررین اپنی اپنی تقاریر پہلے ہی کر چکے تھے۔جبکہ عبداللہ کی تقریر صحاحت کے سیشن میں تھی۔ جبکہ عبداللہ کی تقریر صحاحت کے سیشن میں تھی۔ جبکہ عبداللہ کی تقریر سے کے سیشن میں تھی۔ جبکہ عبداللہ کی تقریر سیشن میں تھی۔ جبکہ عبداللہ کی تقریر سیشن میں تھی۔ جبکہ عبداللہ کی تھا۔

سوالات کاسیشن شروع ہوا تو میزبان نے کہا۔

دہشت گردی اس وقت مغربی دنیا کا سب سے بڑا مسلہ ہے۔مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے میں عبداللہ صاحب سے پوچھنا جا ہتا ہوں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔

عبداللّٰد نے ما تک ہاتھ میں لے کر بولنا شروع کیا۔

میرے خیال میں بید مسئلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں کو ان کی اصل حثیت یاد خدولائی جائے۔ مسلمانوں کو بیہ بات یا دولانے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کے بعدوہ ایک لاکھ چوبیس ہزارانبیا کے قائم مقام ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ہدایت بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں ان کی ساری فضیلت اسی بنا پر ہے۔ لیکن بیدا یک فضیلت ہی نہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ اس معاملے میں کوئی اجتہادی معاملہ بھی ایسا

کرجائیں جواللہ کی منشا کے خلاف ہوتو اللہ تعالی ناراض ہوکر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ان کو مجھل کے پیٹ میں بند کردیتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس وقت دعوت کا وہ کام چھوڑ رکھا ہے جو دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں کرسکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوکر ان کو مسائل اور مغلوبیت کے پیٹ میں بند کررکھا ہے۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ اگر ان کو سیح بات بتادے اور مسلمان تو بہ کر کے دنیا کو دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیں تو مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا اور دنیا کا بھی۔

عبداللہ کے جواب کے بعد میزبان نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیاکسی کوکوئی سوال کرنا ہے؟ ایک پروفیسر کھڑے ہوئے اور عبداللہ سے سوال کرنے لگے۔

Bernard Lewis کے مطابق جومغرب میں اسلامی تاریخ پرسب سے ہڑی اتھارٹی ہیں، ابتدائی ہزار ہرس میں اسلام کی بیشتر فتو حات مسیحی مما لک پر مشتمل تھی جن پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ عراق، شام، فلسطین، مصر، شالی افریقہ، اسپین، ترکی اور مشرقی یورپ کے مما لک دراصل مسیحی مما لک تھے۔ مسلمانوں نے نہ صرف ان پر قبضہ کیا بلکہ ان کی مسیحی آبادی کو مسلمان کر لیا۔ مسلمانوں نے یہی کچھ دوسرے فدا ہب کے مانے والوں اور ان کے علاقوں کے ساتھ کیا۔ کیا اس سے بی ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام تلوار اور طاقت کے زور پر پھیلا ہے؟

سوال ختم ہوا اور بورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔تالیوں کی گونج ختم ہوئی تو عبداللہ بولنا شروع ہوا:

اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ جملہ ایک مسیحی ذہن سے اسلام کود کیھنے کا نتیجہ ہے۔ تاریخ میں مسیحی مذہب زیادہ ترمسیحی مبلغین کی کوششوں سے مختلف علاقوں کے عوام الناس میں پھیلا اور ان علاقوں میں مسیحی مذہب کا سیاسی اقتدار بہت بعد میں قائم ہوا، اس لیے لوگ جب اسلام کی

تاریخ کامطالعہ کرتے ہیں اور بید کھتے ہیں کہ سلمانوں کی فتوحات اور وہاں کے لوگوں کے قبول اسلام کے واقعات ایک ساتھ پیش آئے توان کوغلط نہی ہوجاتی ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پرلوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔

تاریخ کوویسے ہی دیکھیے جیسی وہ ہے۔ جن زیادہ تر علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ اس زمانے کی دوسپر پاورزیعنی رومی اور اریانی سلطنت کے جھے تھے۔ پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت می دیگر ریاستوں کے ساتھ ان دونوں کے حکمر انوں کو بھی اسلام کی دعوت کے خطوط بہت میں دیگر ریاستوں کے ساتھ ان دونوں کے حکمر انوں کو بھی اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تھے۔ میں اپنی بات پھر دہر اربا ہوں۔ آپ نے دعوتی خطوط کھے تھے۔ فوجی لشکر نہیں جھیج تھے۔ مگر اریانی سلطنت کے حکمر ان کسری نے پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کر کے بین میں موجود اپنے گورز کو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ جبکہ رومی حکومت کے گورز شرجیل نے آپ کے سفیر کوئل کر دیا۔ یہ کورز شرجیل نے آپ کے سفیر کوئل کر دیا۔ یہ کویادونوں سپر پاورز کی طرف سے اعلان جنگ تھا۔

اس اعلان جنگ کے جواب میں مسلمانوں نے بھی جنگی اقد امات کیے۔ یوں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوالور چند برسوں میں ایرانی سلطنت کممل طور پرختم ہوگئ اور رومی سلطنت کوان تمام علاقوں سے نکانا پڑا جن کا آپ نے ذکر کیا۔لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس مسلمانوں نے حبشہ کے خلاف کوئی فوجی کاروائی نہیں گی۔ کیونکہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا۔اور آج کے دن تک حبشہ کی آبادی سیحی ہے۔

جبکہ دوسری طرف قیصر نے شام سے ہاتھ دھونے کے بعد مسلمانوں سے سلح کرلی تو مسلمانوں نے بھی روم پر مزید حملے نہیں کیے اور رومی سلطنت کئی صدیوں تک باقی رہی۔ ہاں ایرانی مسلسل لڑتے رہے۔ جواب میں مسلمانوں کومقابلہ کرنا پڑا اور آخر کاران کی پوری سلطنت کا خاتمہ کردیا گیا۔ بیتو تھا جنگوں کا پس منظر۔ اب آ ہے ان علاقوں کے باشندوں کے قبول

اسلام کی طرف بسوال ہے ہے کہ مسلمانوں نے کیاان علاقوں کے لوگوں کی گردن پر تلوارر کھران سے اسلام لانے کا مطالبہ کیا؟ تاریخ اس کی مکمل تر دید کرتی ہے۔لوگوں کو اپنے فدہب پر قائم رہنے کی مکمل آزادی تھی۔ مگرلوگ ایرانیوں اور ومیوں کے ظلم سے اسنے تنگ تھے کہ نئے حکمران یعنی مسلمان ان کو اپنے نجات دہندہ لگے۔اس پر مسلمانوں کا وہ حسن سلوک اور رعایا کے ساتھو وہ عدل وانصاف جس کی مثال نہیں مل سکتی ،ان کو متاثر کر گیا۔انہوں نے مسلمانوں کے فدہب کا ہدر دی سے مطالعہ کیا۔ خاص کر مسیحیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی کتاب آنے والے نبی کی پیش گوئیوں سے بھری ہوئی تھی ،اس لیے وہ بلاتر دوآخری پیغیمریزایمان لے آئے۔

اس ضمن کی آخری بات میہ کہ اسلام میں لوگوں پر زبردی نہیں کی جاتی ۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا اکراہ فی المدین ۔ یعنی دین کے معاطع میں کوئی زبردی نہیں ۔ ایسے مذہب کے پیروکار کیسے لوگوں کوزبردی اپنے دین میں داخل کر سکتے ہیں ۔ اس لیے اطمینان رکھے کہ تاریخ میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے زبردی دوسروں کومسلمان بنایا ہو۔ مسلمان بچھ بھی کر سکتے ہیں ۔ یہ کام بھی نہیں کر سکتے ۔ اور بھی کریں گے تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا۔

عبدالله خاموش ہوا توہال میں تالیوں کی زور دار آواز ایک دفعہ پھر بلند ہوئی۔

-----

جمیلہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کوسراٹھا کردیکھا اور بولنا شروع کیا۔

یواس وقت کا ذکر ہے جب صبا پیدا ہوئی تھی۔ اس کی پیدائش کے پچھ عرصے بعد ہی تمہارے

ابا کی ملازمت ختم ہوگئ۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر کوئی دوسری ملازمت نہیں ملی۔ آخر ہمارے

چار چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جمع پونجی کب تک چلتی۔ پچھ عرصہ میں گھر میں کھانے کے لالے

پڑگئے۔ پچھ عرصے تک رشتہ داروں نے مدد کی۔ مگر تمہارے والد کو کسی سے پچھ لینا پسند نہ تھا۔ وہ

.....آخری جنگ 122 ......

بہت غیرت والے تھے۔ پھر میں نے گھر میں سلائی شروع کردی۔

وفت گزرتا گیا، مگران کوملازمت نهل کردی ۔ ان کے مزاج میں پہلے ہی بہت غصہ تھا۔ اب بے روز گاری نے اس کو چڑچڑ ہے پن میں بدل دیا تھا۔ ہر وقت گھر میں کسی نہ کسی بات پرلڑائی جھگڑا ہوتار ہتا تھا۔ بات بات بران کا پارہ چڑھ جاتا تھا۔ بھی غصہ بچوں پراتر تا اور بھی مجھ پر۔
تو کیا چھانے بھی کچھ مددنہ کی ؟

سارہ نے دریافت کیا۔

شفقت بھائی ابتداہی سے بہت اچھی حیثیت میں تھے۔ چاہتے تو بھائی کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ مگر وہ صرف اپنے بیوی بچوں میں مگن رہے۔ مگر پھر بھی بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے شروع میں کچھ تھوڑی بہت مدد کی تھی۔ مگر جب ان کی بیوی لیعنی تمہاری ساس ثمینہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے شو ہر کو تی سے ہماری مدد سے روک دیا۔ وہ بھی ان کی باتوں میں آگئے اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔

اچھا۔سارہ افسردگی کےساتھا تناہی بول سکی۔

پھرایک روزکسی بات پرتمہارے ابونے بلاوجہ لڑکوں کو مارا۔ مجھے بھی سخت غصہ آگیا۔ میں نے ان سے جھٹرا کیا۔ غصر آگر میطعنہ دیا کہ جو کچھ کماتی ہوں اب میں کماتی ہوں وہ بے روزگار ہیں۔ ان کوشد بدغصہ آگیا۔ آپے سے باہر ہوکرانہوں نے مجھے تین دفعہ طلاق دے دی۔ جمیلہ میہ کر گھہرگئی۔ جن زخموں کو وقت عرصہ ہواسی چکا تھا وہ آج پھرانہیں کھولنے پڑر ہے جھے۔ میہ بڑا تکلیف دہ کام تھا۔ دونوں لڑکیاں دم سادھے ان کی بات سن رہی تھیں۔

پہلے ہی کوئی کم مصیبتیں تھیں کہ ایک نئی مصیبت آگئی۔ چارچھوٹے چھوٹے بچے لے کرمیں کہاں جاتی ۔ کون مجھے رکھتا۔ پھر باپ کے بغیر بچے کیسے پلتے۔ بل بھی جاتے تو طلاق یا فتہ عورت

کی بیٹیوں کامستقبل کیا ہوتا۔ پچیس برس کی میری عمرتھی۔ مجھے دنیا کی پچھ خبر نہ تھی۔ بیسارے سوالات مجھے ہولا رہے تھے۔ دوسری طرف تمہارے ابابری طرح پچھتارہے تھے کہ غصے میں بید کیا ہوگیا۔ وہ سی صورت بیرشتہ تم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کی الیمی کوئی نیت اورارا دہ نہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اورتم سب سے بھی۔ بس بے روزگاری اور پریشانی کی وجہ سے بات کا بتنگر بن گیا۔

وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے ہر جگہ گئے ۔ مگر وہ جس مولوی کے پاس جاتے وہ تین طلاق کی بات سن کرفوراً کہتا کہ بیرشتہ ختم ہوگیا ہے۔ ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جوحل بتایا جاتا وہ ان کے لیے نا قابل تصور تھا۔ پھر میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کیس تو جھے مبجد کے مولوی صاحب نے بتایا کہ دوبارہ بیرشتہ قائم کرنے کابس ایک ہی راستہ ہے کہ حلالہ کرلیاجائے۔

امی حلاله کیا ہوتاہے؟

صبانے ناہمجھی کے ساتھ سوال کیا تو شادی شدہ سارہ کا سرشرم سے جھک گیا۔اس نے بہن کو ڈانٹ کرکہا۔

تم خاموش رہو۔

نہیں بیٹا سے پوچھے دو۔ میں اسے بتاتی ہوں ۔ صبا! یہ عورت کے ناکر دہ گنا ہوں کی سزاکا
نام ہے۔ یہ فدہب کا قانون ہے کہ جب کسی عورت کو تین باراس کا شوہر طلاق دے دیے تو اسے
دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کسی اور مرد کے نکاح میں جاکر اس سے میاں بیوی کا
تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس سے طلاق لے کروہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اس کو
حلالہ کہتے ہیں۔

جیلہ افسر دگی کے عالم میں بوتی رہی۔

میمبرے لیے نا قابل تصورتھا۔ مگرتم سب کو ہر باد ہونے سے بچانے کے لیے میں تیار ہوگئ۔ پھر میں نے تہمارے ابا کے سامنے بیراستہ رکھا تو وہ آگ بگولہ ہوگئے۔ مگر کوئی دوسرا راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کارانہیں بھی حالات کے جبر کے سامنے سر جھکا نا پڑا۔ نہ پوچھوکس طرح حلالہ کا بندوبست ہوا۔

پھر میں گھر واپس آگئی۔ تمہارے اباسے دوبارہ نکاح ہوا۔ گرہم دونوں دوبارہ میاں ہوی نہیں بن سکے۔خاندان جڑ گیا۔ گرتمہارے اباٹوٹ چکے تھے۔ ان کوخاموثی لگ گئی۔ زندگی کی امنگ ختم ہوگئی۔ وہ اپنے آپ کو مجرم اور قصور وار سیجھنے لگے۔ پھرا یک روز انہوں نے اپنی زندگی ختم کرلی۔ ہم سب برباد ہوگئے۔ میں بھی مرنا چاہتی تھی۔ گرتم لوگوں کے لیے زندہ رہی۔ میں نے وہ محلّہ چھوڑ دیا۔ نئے سرے سے ٹئ زندگی شروع کی۔ بھی تم لوگوں کواس تکلیف دہ ماضی سے آگاہ نہ کیا۔ اپنے سارے غم اپنے اندر تن تنہا برداشت کرتی رہی۔ اذبیت اٹھاتی رہی۔ پھر سلائی کڑھائی کر کے تم لوگوں کو بڑا کیا۔ میرا خیال تھا کہ زندگی شاید مجھ پر پھر مہر بان ہوگی مگر آج شمینہ نے میرے سارے نخوں کو پھرسے کھر ہے ڈالا ہے۔

جمیلہ بیہ کہہ کر پھوٹ کھوٹ کررونے لگی۔سارہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ البتہ صباخاموش بیٹھی رہی۔اس کواب سمجھ میں آگیا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔اس کا باپ کیوں اور کیسے مراتھا۔ پھرایک دم سے وہ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی۔

میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے ظلم پر خبر دار جو آج کے بعد مجھے سے کسی نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ میں نہیں مانتی ایسے مذہب کو۔ میں نہیں مانتی ایسے خدا کو۔ میں کا فرہوں۔ میں کا فرہوں۔

یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہرنکل گئی۔سارہ اور جمیلہ اپنارونا بھول کر ہکا بکا اسے کمرے

سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔میز بان نے دوسرے سوال کی دعوت دی تو ایک دفعہ پھرعبداللہ ہی سے سوال ہوا۔ سوال کرنے والی یو نیورٹی کی ایک طالبہ تھی۔ اس نے تندو تیز کہجے میں کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام زبردی نہیں کرتا۔آپ کی کتاب قرآن میں آج تک بیکھا ہے کہ غیرمسلموں سے لڑو۔ان کو جہاں یا وَان کُوْتُل کردو۔اسلام غیرمسلموں کے خلاف مقدس جنگ جہاد کی بات کرتا ہے۔وہ کہتا ہے کہ جب بیاسلام قبول کریں تب ہی ان کو چھوڑ و ورندان کولل کردو۔ یہی باتیں آج بھی بہت ہے مسلمانوں کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ایسے میں آپ کا پیہ کہنا اسلام میں زبردسی نہیں ایک جھوٹ ہے۔ بلکہ آپ کومعلوم نہیں کہ آپ کی کتاب میں تضاد ہے۔ وہ ایک طرف جبر نہ ہونے کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو اسلام نہ لانے کی بنیاد پر قل کرنے کی بات کرتاہے۔

لڑکی کا نتہائی جارحانہ سوال ختم ہوا تو عبداللہ نے اطمینان سے بولنا شروع کیا۔

پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اور اس کے پیروکار دوا لگ الگ باتیں ہیں۔اسی اسپین میں سیحی حکمرانوں نے مسلمانوں کی سیاسی شکست کے بعدان کے ساتھ جو کیایا جوسلیبی حملہ آوروں نے مسلمانوں کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد کیا تھا، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں؟اس لیے مذہب اوراہل مذہب کوایک ساتھ نہ ملائیں ۔مسلمان جو کہتے یا کرتے ہیںاس کے بجائے وہ دیکھیں جومسلمانوں کی کتاب میں لکھاہے۔

دوسری بات اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جہادی بات کرتا ہے۔ مگر جس طرح تاریخ

سے باہر جا تا ہوادیکھتی رہیں۔

کے پہلو سے بھی میں نے نتیجہ نکالنے سے پہلے پورا پس منظر بیان کیا تھا قرآن کے احکام کا بھی پس منظر مجیس قرآن مجید سو بچاس احکام کا مجموعهٔ بین بلکه ایک پیغیمراوراس کے مخاطبین کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی داستان ہے جواللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور تبصروں پر مشتل ہے۔اس کے احکام اس داستان کے بیج میں آتے ہیں۔اس لیے پہلے اس داستان کو مجھیے۔ پنجبراسلام صلی الله علیه وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت دی اور تیرہ برس تک اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ مگر جواب میں عرب کے سرداروں نے نہ صرف آپ کا انکار کیا بلکہ آپ کے ماننے والوں پر ہرطرح کے ظلم وستم کیے۔ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور پیغمبراسلام سلی اللہ علیہ وسلم تے تی کی کوشش بھی کی۔

اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکہ کے سر داروں کو بہت سمجھایا اور جب وہ نہ مانے تو ان کو بتادیا کہ اگرانہوں نے پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تو ان کواسی طرح ختم کر دیا جائے گا جس طرح ان ہے پہلے پچھلے پغیبروں کا انکار کرنے والوں کوختم کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتادیا گیا کہ اگر انہوں نے پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کی یا ان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا توان کواس سرزمین ہے ختم کر دیا جائے گا۔

اسی دوران میں پیغیمراسلام صلی الله علیه وسلم کی دعوت پرییژب کے لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے آپ کواینے حکمران کے طور پر مدینہ آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ جب مدینہ میں آپ کی ریاست قائم ہوئی تو اللہ کا فیصلہ آگیا۔ پہلے جنگ بدر میں وعدے کے مطابق مکہ کے سرداروں کوبطورسز اہلاک کردیا گیا۔ آخری زمانے میں باقی عرب کے مشرکین کو بتادیا گیا کہ اب انہوں نے انکار کیا تو وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے جائیں گے۔ مگروہ سب ایمان لے آئے۔ تاہم اس ہلاکت کی اس وعید کا کوئی تعلق بعد کے غیر مسلموں سے نہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا۔

یہ جملہ کہتے ہوئے عبداللہ نے لڑی کو مخاطب کر کے کہا۔

بلکہ اس کا تعلق خاص پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں سے تھا۔ یہ عرب کے مشرکین سے جن کے بارے میں بہتم دیا گیا۔ بعد کے مسلمان اس بارے میں اس قدرواضح سے کہ پہلی صدی ہی میں شرک کے سب سے بڑے عالمی مرکز یعنی ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا، مگر کسی ہندوکوئل کیا گیا، نہان کے مندر نباہ کیے گئے، نہان کے بت گرائے گئے۔ بلکہ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان میں ہزار برس تک حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمان ایک اقلیت ہی رہے۔ جو کچھ آپ فرماتی ہیں اگر اس کا مطلب وہی ہے تو پھر ایسا بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان تلوار کے زور پر سارے ہندوؤل کو مسلمان کر لیتے۔

یہیں سے یہ بھی واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن میں کوئی تضادنہیں۔ دین میں جبرنہیں یہ ایک عمومی قاعدہ ہے۔ جبکہ مشرکین عرب کے بارے میں جو تھم دیا گیا وہ انہی تک خاص تھا۔ یہ کوئی انسانی فیصلہ نہیں تھا بلکہ حق کو واضح کرنے کے بعداسے نہ ماننے کی سزاتھی جواللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو دی۔ اس کا عام غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں۔ عام انسانیت کا فیصلہ اور ان کی سزاو جزاقیا مت کے دن اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔

عبداللدایک لمح کے لیےرکااورمسکراتے ہوئے بولا:

الله کامین تو بہر حال ماننا چاہیے کہ وہ اپنے وفا داروں کو بہترین اجردے اور اپنے مجرموں کو سزادے۔ باقی میر بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں جہاداور قبال کا حکم ہے اور قیامت تک رہے گا، مگریہ جہادظلم کے خلاف ہے جو صرف اور صرف ایک منظم ریاست کے تحت ہی کیا جاسکتا ہے۔ ظلم کے خلاف اس جہادیر آپ کوکوئی اعتراض ہے تو ضرور فرما ہے۔

ا پنی بات مکمل کر کے عبداللہ خاموش ہوگیا اور ہال ایک دفعہ پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔اس

سے پہلے کہ مزیدکوئی سوال عبداللہ سے کیا جاتا، اس نے میزبان کی طرف دیکھ کر کہا:

اگرآپ کی اجازت ہوتوایک دومنٹ اور لےسکتا ہوں؟

ميز بان نے اثبات ميں سر ہلايا تو عبداللدد و باره كويا ہوا:

دیکھیے میں نے اپنی تقریر میں بھی بیعرض کیا تھا اور پھر دہرار ہا ہوں۔اسلام میرانہیں آپ کا مذہب ہے۔ بیمیرے پاس آپ کی امانت ہے۔ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جتنے میرے رسول ہیں اسے ہی آپ کے رسول ہیں۔وہ الله کے سیچے رسول ہیں۔

ان کی سچائی کا کوئی ایک نا قابل تر دید ثبوت دے دیں میں ابھی اسلام قبول کرلوں گی۔ وہ لڑکی جس نے جارحانہ سوال کیا تھا اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے چلائی۔میز بان نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

> مقرر کی گفتگو کے دوران میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا۔

میری بہن نے جوسوال کیا ہے مجھے اس کا جواب دینے دیجیے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا نا قابل تر دیر ثبوت ما نگا ہے۔ میں ابھی دے دیتا ہوں۔

جس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی دعوت دی آپ نے اپنے ماننے والوں کو ہتادیا تھا کہ اگر مجھ پر ایمان لاؤ گے اور اچھے کام کروگے تو تم دنیا کے حکمران بنادیے جاؤگے۔ عین اس وقت جب پورے عرب کے لوگوں نے مدینہ پر چڑھائی کرر کھی تھی قرآن میں الله کا میہ وعدہ نازل ہوا جوآج تک سورہ نور جس کا نمبر 24 ہے اس کی آیت 55 میں لکھا ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے اللہ ان کوزمین کا حکمران بنادے گا جس طرح پچھلے لوگوں کو بنایا ہے۔

چنانچ ہی وہ وعدہ ہے جس کے تحت پہلے پورے عرب میں اور پھر پوری دنیا میں رسول اللہ علیہ وسلم کے حابہ کوا قتد اردے دیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں اور تھوڑی در قبل اس پر بات بھی ہوئی ہے کہ کس طرح عرب کے شہسواروں نے بیک وقت دنیا کی دوسپر پاورز کو با آسانی شکست دے دی۔ دنیا بھر میں قو موں کو فتح وشکست ہوتی ہے۔ مگر اس طرح کسی گروہ سے مین حالت مغلوبیت میں یہ وعدہ کیا جائے اور پھر چند ہی برسوں میں پورا کر دیا جائے ، یہ سوائے ایک حالت مغلوبیت میں یہ وعدہ کیا جائے اور پھر چند ہی برسوں میں پورا کر دیا جائے ، یہ سوائے ایک تیچ رسول کے جسے خدا نے بھیجا ہواور کون کرسکتا ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں۔ یہ زمانہ قبل از تاریخ کا کوئی واقعہ بھی نہیں۔ یہ انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ مسلمہ واقعات میں سے ایک تاریخ کے اسب سے زیادہ مسلمہ واقعات میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے رسول کی صدافت کا اور کیا ثبوت پیش کروں جس پر آپ ایمان لائیں گی؟

عبداللہ نے جان ہو جھ کر'' آپ کے رسول' کے الفاظ کہے تھے۔ لوگوں کوان کے رسول کی سچائی کا ثبوت دے کر وہ خاموش ہوگیا۔ ہال میں سناٹا طاری ہوگیا۔ لڑکی کی زبان بھی گنگ ہوگئی۔ چند کمحول بعد میزبان نے حاضرین سے مخاطب ہوکر کہا۔ ہمارے دیگر معزز مہمان بھی موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ کچھ سوالات ان سے بھی ہوں۔

اس کے بعد سوالات کا رخ دوسرے مندومین کی طرف ہوگیا۔نشست کے آخر تک مزید کوئی سوال عبداللہ سے ہیں گیا۔عبداللہ کی باتوں کے بعد کسی کے پاس کہنے کے لیے پچھنہیں بچاتھا۔

#### -----

سردارخاموثی سے بیٹھا تھا۔اس کے سامنے زاریوس ،منایوس اورسوگویال سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آسان کی تاریک شب کچھ ہوئے تھے۔ آسان کی تاریک شب کچھ

اور گهری ہوچکی تھی صحرامیں جو سناٹا طاری تھاوہ تیز ہوتی ہوا میں بکھر چکا تھا۔ایک موج کی طرح بڑھتی گھٹتی صحرائی ہوا کی آواز کا رقص جاری تھا۔ پچھ دیر بعد ہوا کی جولانی میں سردار کی مرتعش آواز بلند ہوئی۔

معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے جتنامیں نے باقی لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ میں ان میں سے کسی کا حوصلہ بیت نہیں کرنا چا ہتا تھا۔ اسی لیے میں نے انسانیت پراپنی فتح کی پوری تاریخ بیان کی تھی۔ مگراب جومعاملہ در پیش ہے وہ بہت خطرناک ہے۔

ایسا کیا ہوا ہے۔ کیا انسان اب بہت طاقتور ہورہے ہیں۔ کیا وہ ہماری غلامی سے نکل ائیں گے؟

منابوس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔

ان کیڑے مکوڑوں کی کیا حیثیت کہ ہماری غلامی سے نکلیں۔ انہیں تو پیغیبر بھی ہماری غلامی سے مکمل طور پر نہ نکال سکے۔

سردار کے لہجے میں موجود تکبر آخری حدکوچھور ہاتھا۔

تو كيابيه نيا فتنه عبدالله يغمبرول سے بھى زياده موثر ہوسكتا ہے؟

اس دفعه سوال كرنے والاسو گويال تھا۔

نہیں نہیں۔اس معمولی انسان کی کیا حیثیت کہ جوکا م پیغمبرنہ کرسکےوہ یہ کرلے۔

تو پھر پریشانی کس بات کی ہے۔ کچھارشادتو فرما کیں؟

آخر کارزار یوس نے متعین طور پرسردار سے سوال کرلیا۔

میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے کچھ سرفروش کس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کرفرشتوں کی پیغام رسانی کے نظام سے کچھن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ

......آخری جنگ 131 .....

عرصے سے ٹکڑوں کی شکل میں جو معلومات سامنے آرہی تھیں، وہ بہت اہم تھیں۔ میں نے ان معلومات کو خدا کے پیغمبروں کے حیفوں اور ان کے اقوال میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے دنیامیں جو کچھ ہوتار ہاہے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان سب کوملانے کے بعد اب میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔

سردارایک لمحےکورکااوردوبارہ گویاہوا۔

میرااندازہ ہے کہ خدا آخری معاملہ شروع کررہا ہے۔اختتام کا آغاز کیا جاچکا ہے۔ پیے کہتے ہوئے سردار کی آواز میں ارتعاش تھا۔

یعنی؟ منایوس نے کہا۔اسے البحصن ہور ہی تھی کہ سردار پہیلیاں کیوں بجھوار ہاہے۔ لیعنی اس دنیا کا خاتمہ۔سردار نے پہلی دفعہ اپنامد عابالکل صاف انداز میں واضح کردیا۔ پھر تو سارے انسان ہلاک ہوجائیں گے؟ منایوس نے ایسے کہا جیسے دنیا سے لال بیگوں اور مچھروں کے خاتمے کا ذکر کرر ہا ہو۔

انسان ہی نہیں ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ہمیں انسانوں کی نہیں اپنی فکر ہے۔ جو مہلت ہم کو دی گئی تھی اس کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کہ خدانے ہماری موت کے پروانے پردستخط کرکے اسے اپنے فرشتوں کے حوالے کردیا ہے۔

سردار کے الفاظ نے ان تینوں کے وجود کی گہرائیوں میں خوف اور دہشت کی اہر دوڑادی فی۔

تو پھر کیا کیا جائے۔ ہم خدا سے تو نہیں لڑسکتے۔ اس کے مقابلے میں ہم کیا کرسکتے ہیں؟
زاریوں جو تجربے میں سب سے زیادہ تھا ہے ہیں کے عالم میں بڑ بڑایا۔
دیکھو! ہم ابلیس کے فرزند ہیں۔ اور ابلیس خدا کا سب سے بڑا عارف تھا۔ وہ جانتا تھا اور ہم
اخدی حظکہ 132

بھی جانتے ہیں کہ کا ئنات کا بادشاہ ایک انتہائی بااصول اور عدل پہندہستی ہے۔ وہ دنیا کا خاتمہ ایسے بلاوجہ بھی نہیں کرےگا۔ بیدوا قعدا یک اصول اور ضا بطے کے تحت پیش آئے گا۔
سردار نے ان کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے امید کی ایک کرن دکھائی۔
وہ کیا اصول ہے؟ منابیس نے فوراً سوال کیا۔ اس کے لیے سردار کی باتیں ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہورہی تھیں۔

سردارنے اس کی طرف دیکھااوراہے راستہ بتانا شروع کیا۔

دیکھوخدانے قرآن میں بتارکھا ہے کہ قیامت کا واقعہ ایک عذاب ہوگا۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ قاعدہ بھی بتارکھا ہے کہ عذاب ہدایت کو پوری طرح پہنچائے بغیر نہیں آتا۔ چنا نچہ ان دوبا توں کا نتیجہ یہ صاف نکلتا ہے کہ قیامت آنے کے لیے شرط ہے کہ خداکی وہ ہدایت جوعرب کے پیغیر نے اپنی قوم تک پہنچائی تھی، اب اس دنیا کے ہرگوشے میں پہنچ جائے۔ عرب کے پیغیر نے جو پھھا پنی قوم تک بہنچائی تھی، اس کی روداد کو پس منظر سمیت پوری دنیا تک پہنچادیا جو بچھا پنی قوم کے معاملے میں کیا تھا، اس کی روداد کو پس منظر سمیت پوری دنیا تک پہنچادیا جائے۔ یہ چیادیا واس کے بعد یا تو ساری انسانیت خدا کے سامنے ایسے جائے۔ یہ چیز دنیا پر ججت قائم کرد ہے گی۔ اس کے بعد یا تو ساری انسانیت خدا کے سامنے ایسے میں سرسلیم تم کر رے گی جیسے عرب کو گوں نے کیا تھا۔ یا پھر دوسری صورت میں خدا کی مرضی اور منشا پوری طرح سامنے آنے کے بعد سرکشی اور غفلت کے جرم میں ساری دنیا کو اس طرح ہلاک کردیا جائے گا جیسے قوم نوح، عاد بھمود وغیرہ کو ہلاک کیا گیا تھا۔

تواب ہم کیا کر سکتے ہیں۔خدا کے سامنے تو ہم بالکل بے بس ہیں۔

زاریوس نے مایوس کہجے میں کہا۔وہ اپنے باقی دونوں ساتھیوں سے بڑھ کرخدا کو جانتا تھا۔ خدا کی مداخلت کے ذکر سے اس کی کپی چھوٹ چکی تھی۔

ہاں خدا کے سامنے ہم بے بس میں ۔ مگرانسانوں کے سامنے نہیں ۔ ہم پیکر سکتے ہیں اور بیہ

......آخری جنگ 133 ......

کرتے رہے ہیں کہ عرب کے پیغیر کی بات دنیا تک نہ پہنچ ۔ ان کے بعدان کے ساتھیوں نے اس کی کوشش کی تو ہم نے ان میں باہمی جنگ شروع کرادی ۔ جس کی بنا پران کا بیکام رک گیا۔
پھر ہم نے آ ہستہ آ ہستہ مسلمانوں کواس طرح غافل کیا کہ وہ اپنے اور غیر مسلموں کے حقیقی تعلق سے بے خبر ہو گئے ۔ اس کا نتیجہ ہے کہ پچپلی گئی صدیوں سے کوئی نئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی ۔ یہ ہماری بہت بڑی کا میا بی ہے۔ یہ نہیں جب ہمیں اندیشہ ہوا کہ اسلام اپنی قوت کے بل بوتے پر دوبارہ اسی طرح پھیل جائے گا جیسے گئی صدی قبل اس نے تا تاریوں کو فتے کیا تھا تو ہم نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خوف اور نفرت کی دیوار حائل کردی ہے۔ ہم نے مسلمانوں میں ایسے افکار پھیلا دیے جن کی بنیاد پر مسلمان غیر مسلموں سے نفرت کرنے گئے۔ جن سے نفرت کی جاتی ہوں اس نفرت سے ہم نے اپنا مقصد مسلمانوں میں ایسے افکار پھیلا دیے جن کی بنیاد پر مسلمان غیر مسلموں سے نفرت کرنے گئے۔ عاصل کرلیا ہے۔

سوگویال نے سردار کی بات پراس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

ہاں آپ نے سے فرمایا۔ہم نے یہود کی طرح مسلمانوں کو بھی خزانے کا سانپ بنادیا ہے۔ بیاس خزانے سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں۔

منابوس نے بھی سوگویال کی تائید کرتے ہوئے کہا:

ہاں ہم نے مسلمانوں کو یا تو دنیا کی محبت میں لگار کھاہے یا مذہب کے نام پر اپنے اور دوسروں سے لڑائی جھگڑوں میں۔ یہ لوگ اپنے خواہشات اور تعصّبات کو دین ہمجھ کر جیتے ہیں۔ ان کو دوسرے انسانوں تک اللہ کا دین پہنچانے میں کوئی دلچین نہیں۔ انہوں نے ہمارا کام آسان بنار کھاہے۔

تھے۔اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ خدا خدا ہے۔ آسمان سے لے کرزمین تک سارے انسان اور شیطان مل جائیں تب بھی خدا کے فیصلے کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتے۔سر دارنے اس کے دل کے احساسات سمجھ لیے۔وہ اس کی طرف رخ کر کے بولا۔

تم لوگ ٹھیک کہتے ہو۔ اس دنیا میں مسلمان خدا کے آلہ کار ہیں اور ہم نے اس آلہ کارکو معطل کردیا تھا۔ مگر اب مسئلہ یہ ہور ہا ہے کہ خدا اب خود نیج میں آرہا ہے۔ اس نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان ہمارے پھندے سے نہیں نکل سکتے۔ پیغیبروں کو اب آ نانہیں ہے۔ اس لیے اب وہ دنیا کے معاملات میں براہ راست مداخلت کررہا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے کے طور پر اس نے زمانے کی رفتار کو بدل دیا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی بستی میں بدل دیا ہے۔ نئی دنیا میں اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا نابہت آسان ہو چکا ہے۔ اب کچھا نسان بھی خدا کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔

ہاں سردارآپ نے بالکل درست کہا۔ ابھی تک تواس نے نظام کوہم اپنے مقاصد کے لیے استعال کررہے تھے۔ فواحش منکرات ، برائی اور نفرت کے فروغ کے لیے یہ چیزیں استعال ہو بھی ہیں۔ ہور ہی تھیں، مگریہ چیزیں ہمارے خلاف بھی استعال ہو بھی ہیں۔

منایوس جس نے سب سے بڑھ کراس نظام کوانسانوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اپنی تشویش کو بیان کرتے ہوئے بولاتو سردارنے اس کی تائید میں کہا۔

ہوکیا سکتی ہیں ہورہی ہیں۔لیکن استعال کرنے والوں کے پاس وہ بصیرت اور علم نہیں جو اس بد بخت عبداللہ کے پاس ہو ہوائے گی۔ یہ اس بد بخت عبداللہ کے پاس ہے۔اگر اِس کی بات عام ہوگئی تو مصیبت کھڑی ہوجائے گی۔ یہ شخص ایک ایک بات کو بالکل ٹھیک جانتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ،اس کے قانون ،اس کے احکام ، اس کی سنت اور طریقہ کار کوٹھیک ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے پینمبروں کوعلم ہوتا اس کی سنت اور طریقہ کار کوٹھیک ویسے ہی سمجھتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے پینمبروں کوعلم ہوتا

تھا۔اس نے عرب کے پیغمبر کے پیغام کو بالکل درست طور پر پالیا ہے۔ہمیں اس کو ہر حال میں رو کنا ہوگا۔ کیونکہ جس روز عرب کے پیغام کو بات پوری دنیا تک پہنچ گئی، ہزاروں برس سے بچھائی ہوئی ہماری بساط الٹ جائے گی۔ہمارے محکوم انسان تو مارے جائیں گے، مگر ساتھ میں ہم سب بھی ہلاک ہوں گے۔

توعبدالله وهنخص ہے جس کے ذریعے سے پیکام ہوناہے؟

زاریوں بہت دیر بعد کچھ بولا۔اسے غالبًا اپنا نشانہ مل گیا تھا.....عبداللہ..... جسے ٹھکانے لگا کروہ اپنے اور اپنے جیسے دیگر شیطانوں کے لیے بچھ مزیدمہلت حاصل کرسکتا تھا۔

ہاں قرائن یہی بتاتے ہیں کہ عبداللہ کااس معاملے میں اہم کردار ہے۔ اتفاق سے اس کا نام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ مگرایسے نجانے کتنے لوگ اور ہوں گے۔ ہمیں مزید کوئی حل نکالنا ہوگا۔ پھر ایک دوسرامسکلہ بھی ہے۔

وه کیا؟ ،سوگویال نے دریافت کیا۔

وہ یہ کہ عام مسلمان چاہے اپنی وعوتی ذمہ داریوں سے عافل ہوں، مگر جب بیداوگ اجنبی قوموں میں جاتے ہیں تو ان کی ایک بڑی تعداد دین کی سفیر بن جاتی ہے۔ ابھی تک تو یہ معاملہ علی رہا ہے، مگر اب مغربی اقوام میں ہجرت کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔ یہ لوگ اسلام کے پیغام کے فروغ کا بالواسط ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم کواس مسئلے کو بھی حل کرنا ہے۔ تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ ، منایوس نے پرامید نظروں سے سردار کود کھتے ہوئے یو چھا۔ حلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ اچھی طرح سوچ سمجھ کرکوئی حل نکالو۔ میں بھی سوچ مہد باہوں۔ کچھ عرصے بعد ہم پھر جمع ہوں گے اور پھرکوئی فیصلہ کن لائحمل طے کریں گے۔ ہم مسب مل کر سوچ میں گے اور پھرکوئی فیصلہ کن لائحمل طے کریں گے۔ ہم مسب مل کر سوچ میں گے اور پھرکوئی فیصلہ کن لائحمل طے کریں گے۔ ہم مب مل کر سوچ میں گے اور پھرکوئی فیصلہ کن لائحمل طے کریں گے۔ ہم مب مل کر سوچیں گے تو کوئی نہ کوئی حل کوئی حل کی تا کوئی ہوگی حل کی تا ہوگ ہو بیات نہ ہو۔ ابلیس نے چاہا تو ہم

ہی کامیاب رہیں گے۔

سردار نے انہیں امید دلانے کی کوشش کی ، مگراس کا لہجہ چغلی کھار ہاتھا کہ خداکی مداخلت کا جان کراس کی حالت بھی وہی ہوچکی تھی جوزار یوس کی تھی۔سردار کے منصب پروہی شخص فائز ہوتا تھا جواپنے زمانے میں خداکا سب سے بڑا عارف ہو۔وہ شیاطین میں خداکا سب سے بڑا عارف ہو۔وہ شیاطین میں خداکا سب سے بڑا عارف تھا اورا چھی طرح جانتا تھا کہ اللہ ذوالجلال کس ہستی کا نام ہے۔اسے خبرتھی کہ اس کی چال الیک محکم اور مضبوط ہوتی ہے کہ شیاطین کی ہر چال کوالٹ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ پچھ بھی سوچ کیں، کوئی بھی چال چل لیں،اگراس کا ندازہ ٹھیک تھا تو پھران کی بربادی تینی ہے۔

وہ ان نتنوں کی طرف دیکھ کرمجلس کے اختتا م کا اعلان کرتے ہوئے بولا۔

تم لوگ جاسکتے ہو۔

پھراس نے نعرہ بلند کیا۔

ابلیس کی ہے ہو۔

گریفعرہ بلند کرتے ہوئے سردار کی آواز بہت بوجھل تھی۔

باقی تینوں نے بھی جواب میں یہی نعرہ لگایا۔ مگران کی آواز میں پہلے جیسا جوش وخروش باقی نہیں رہا تھا۔خدا کی براہ راست مداخلت کا سن کران سب کی ہمت جواب دے چکی تھی۔وہ لوگ کسی بھی دوسر ہے تحض کے مقابلے میں زیادہ جانتے تھے کہ خدا کس قدر طاقتوراور صاحب جروت ہستی کا نام ہے۔وہ صاحب جبروت ہستی اب ان کی اور ہرمجرم کی مہلت عمل ختم کرنے پرآمادہ ہو چکی تھی۔

-----

بیٹھ گیا کہ وہ اسے ائیر پورٹ تک جھوڑنے ضرور جائے گا۔ وہ ایک دن کی ملاقات ہی میں عبداللہ سے بے حد مانوس ہوچاتھا۔

> ٹیکسی روانہ ہوئی تو عبداللدنے کہا۔ آپ نے بلاوجہ زحمت کی۔

پے زحمت نہیں ہے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ پچھاور وقت آپ کی صحبت میں مل رہا ہے۔ ویسے بیشن میں تو آپ نے میلہ ہی لوٹ لیا۔ بہت عمدہ جوابات دیے آپ نے۔

عبداللهاس کی بات س کرخاموش ہی رہا۔

گر میرا خیال تھا کہ دہشت گردی والے سوال کے جواب میں آپ کچھ اور وضاحت کرتے۔آپ نے اسے دعوت دین سے جوڑ دیا۔ جبکہ میرے خیال میں اس مسکلے کے بہت سے سیاسی پہلوبھی ہیں۔

داؤد کی بات پرعبراللہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھاور کہا:

بظاہراییاہی ہے۔ گرحقیقت بالکل جداہے۔ بیسویں صدی میں عالم اسلام کلمل طور پرمغربی طاقتوں کے تسلط میں جاچکا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کا فیصلہ کیا۔ تمام مغربی طاقتیں دوعظیم جنگوں میں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس سے ان کی قوت پارہ پارہ ہوگئ۔ وہ اس قابل ہی نہر ہے کہ مسلمان ملکوں پر اپنا تسلط باقی رکھ سکیں۔ چنانچی کم وبیش تمام عالم اسلام آزاد ہوگیا۔ اس سیاسی آزادی کے باوجود مسلمان معاشی طور پر پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیکرم کیا کہ مسلمانوں کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانے کے لیے ان کے مرکز میں تیل کے سمندر نکال دیے۔ یوں مسلمان دنیا کی امیر ترین قوم بن گئے۔ مسلمان فوجی طور پر بہت کمزور تھے۔ ان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسیر پاوریعنی روس اور امریکہ کوایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسیر پاوریعنی روس اور امریکہ کوایک دوسرے کے

مقابل کردیا۔ یوں مسلمان ہر تنازع ہے محفوظ رہے اورانہیں نصف صدی کے لیے وقفہ امن میسر آگیا۔گر .....

گر کہنے کے بعد عبداللہ خاموش ہوگیا۔اس کے چہرے پر گہرے تاسف کے اثرات نمایاں تھے۔

مگر؟، داؤدنے جو بہت توجہ سے اس کی بات سن رہاتھا،'' مگر'' کہہ کر سوالیہ انداز میں اسے یکھا۔

گرید که مسلمان لیڈرشپ ان عظیم مواقع کونه دکھ کی ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات کوئیس دکھ سکے۔ انہوں نے اپنے معاشروں کی تعیر نہیں کی۔ ایمان واخلاق کی بنیاد پر افراد ملت کی تربیت کو مشن نہیں بنایا۔ اسلام کی دعوت کے لیے کوئی کا منہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے سیاسی نظر سے حالات کا جائزہ لیا۔ چنانچہ جن چند علاقوں میں غیر مسلموں کا قبضہ تھا، ان کی بنیاد پر نفرت کی ایک فضا پیدا ہوتی چلی گئی۔ آخر کار ایمان واخلاق میں پست اور غربت و جہالت کا شکار مسلم معاشر سے سپر پاورز کی جنگ میں کود گئے۔ جس کے نتیج میں نفرت کی آگ اور بھڑ کتی چلی گئی۔ یہ معاشر سے سپر پاورز کی جنگ میں کود گئے۔ جس کے نتیج میں نفرت کی آگ اور بھڑ کتی چلی گئی۔ یہ غضبناک ہو چکے ہیں۔ ایک کے بعد دوسر سے اسلامی ملک میں آگ گئی ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں لاکھوں مسلمان مارے جا چکے ہیں۔ کروڑ وں بے گھر ہو چکے ہیں۔ مجھے اس بات کا سخت میں لاکھوں مسلمان مارے جا چکے ہیں۔ کروڑ وں بے گھر ہو چکے ہیں۔ مجھے اس بات کا سخت میں اندیشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک دفعہ پھر پروشلم کی تاریخ نہ دہرائی جائے۔

ر وشلم کی تاریخ؟

عبدالله کی بات دہراتے ہوئے داؤد کے لہجے میں استعجاب تھا۔ ہاں مسلمانوں اور یہود کی تاریخ میں جیرت انگیز مماثلت ہے۔مسلمانوں کاعروج خلافت

راشدہ میں ہوا۔ یہود میں بیم وج حضرت داؤداور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوا۔ پھر یہود پر اشدہ میں ہوا۔ پیر یہود پر اخلاقی زوال آیا تو بخت نصر نے مشرق سے اٹھ کران کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہی کام مشرق سے آنے والے تا تاریوں نے کیا۔ یہود نے تو بہ کی تو اللہ نے ان کو پھر غلبہ دے دیا۔ مسلمانوں نے تو بہ اور دعوت کا کام کیا تو تا تاری مسلمان ہوگئے اور ایک دفعہ پھر مسلمان سپریاور بن گئے۔

یتوبالکل بکساں تاریخ ہے۔دوکز نز کی اولا دوں کی ایک ہی کہانی۔ داؤد نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا۔اس کا اشارہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے بیٹوں کی اولا دوں کی طرف تھا جوآپس میں کز نزتھے۔

درست کہا آپ نے۔اس کے بعد کی تاریخ بھی بالکل کیساں ہے۔ یہود پر پھراخلاتی زوال آیا تو ایک چھوٹی سی مغربی طاقت یونان سپر پاور بن کران پر مسلط ہوگئی۔مسلمانوں پر زوال آیا تو ایک چھوٹے سے جزیرے کی مغربی قوم یعنی انگریز برطانیہ ظلی کی شکل میں ان پر مسلط ہوگئی۔

حيرت انگيز .....

داؤدز برلب برط برايا \_

یہ یہود کی تباہی کا آغاز تھا۔ گراس تباہی سے قبل ان میں زبر دست اصلاحی تحریک اٹھی۔ چنانچہ اللہ نے یونانیوں کو پیچھے دھکیلا اور یہود ایک دفعہ پھراپنی عظیم ریاست بحال کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ برطانیہ کے غلبے کے بعد مسلمانوں میں بھی اصلاحی تحریکیں اٹھیں۔ جس کے بعد مسلمانوں میں بھی اصلاحی تحریکیں اٹھیں۔ جس کے بعد مغربی اقوام کے آپس میں ٹکرانے کی بنا پر ساراعالم اسلام آزاد ہو گیا۔ میتو وہی بات ہے جو ابھی آپ نے بیان کی تھی۔

.....آخری جنگ 140 ......

ہاں اس کا ذکر ابھی تفصیل سے میں نے کیا ہے۔ پھر پچھ ہی عرصے میں یہود میں اصلاحی ذہمن ختم ہوا اور بدترین اخلاقی زوال شروع ہوا۔ جس کے نتیج میں ایک نئی مغربی سپر پاور بعنی روم بالواسط طور پران پر مسلط ہوگئی اور وہ ان کے ماتحت ہوگئے ۔ مسلمانوں میں بھی ٹھیک یہی ہوا ہے۔ اصلاح کے اس وقفے کے بعد مسلمان سوگئے اور حالات سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی اخلاقی بہتی ہرگزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ چنا نچھ اس کے بعد وہ بالواسط طور پرایک اور مغربی سپر پاور یعنی امریکہ کے زیراثر آچکے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ بالواسط طور پرایک اور مغربی سپر پاور یعنی امریکہ کے زیراثر آچکے ہیں۔ اور اس کے بعد .....

میرے خیال میں ائیر پورٹ آگیا ہے۔

داؤدنے ایئر پورٹ کی روشنیوں کی طرف عبداللہ کی توجہ دلاتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا تھا کہوہ جان بوجھ کرنہیں سننا چاہ رہا کہ اس کے بعد یہود یوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہور ماتھا۔

ہاں ائیر بورٹ آگیا ہے۔

عبداللہ نے بھی ان روشنیوں کو دکھتے ہوئے کہا۔اس کے بعد گاڑی کوائیر پورٹ کے داخلی دروازے تک پہنچنے میں دس منٹ گئے۔ مگر عبداللہ بالکل خاموش رہا۔ وہ بھی شاید یہ بیس بتانا جاہ رہاتھا کہ اس کے بعد یہودیوں اور بروشلم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔

#### -----

ایئر پورٹ پرداؤدعبداللہ سے گلے مل رہاتھا۔وہ دیر تک اسے گلے لگائے رہا۔اسی حال میں بولا:

آپ سے ملنا میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جھے لگتا ہے کہ نجانے میں کب سے آپ کو جانتا ہوں۔ مگر افسوس کہ جس مقصد کے لیے میں آپ سے ملاتھا، اس پر ابھی تک کوئی

بات نہیں ہوسکی۔

میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ میں کیسے ایمان لایا۔ کیوں اسلام قبول کیا۔ میں بہت سے رازوں کا امین ہوں۔ بیامانت مجھے مرنے سے پہلے آپ کے سیر دکرنی ہے۔ میں بیسب کچھ بتانے کے لیے جلد ہی آپ کے پاس آپ کے وطن آؤں گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔

ضرور ـ میں آپ کی آمد کا منتظرر ہول گا۔

عبداللہ نے اس کی پیٹھ تھیتھیاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر عبداللہ اس سے جدا ہوا اور داؤد سے مصافحہ کر کے روائگی کے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ داؤد دور کھڑ ااسے ہاتھ ہلاتارہا۔

-----

سارہ اپنے گھرلوٹی تواس کی عجیب کیفیت تھی۔ غصہ، بے بسی، افسر دگی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیات نے اس کا احاطہ کررکھا تھا۔ اسے غصہ اپنی ساس پرتھا۔ بے بسی اس مذہبی قانون کے معالمے میں تھی جس کے خلاف وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی گرجس کے غلط ہونے کا اسے یقین تھا۔ افسر دگی اپنی ماں کی اذبیت اور باپ کی موت کی حقیقت جان کر ہوئی تھی۔ اور پریشانی صبا کی طرف سے تھی جو کھل کر مذہب سے باغی ہوگئ تھی۔

جمیلہ اور سارہ نے بہت کوشش کی کہ صبا کو پچھ مجھایا جائے ،مگروہ پچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔اس نے بس ایک ہی رٹ لگار تھی تھی کہ وہ کا فر ہوگئ ہے۔اب وہ اسلام کونہیں مانتی۔ اس لیے کہ اسلام عور توں پرظلم کرنے والا فد ہب ہے۔وہ ایسے فد ہب کوا پنا فد ہب نہیں بنا سکتی۔

سارہ گھر کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ ساس نظر آگئیں جولاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھر ہی تھیں۔اس نے انہیں دیکھ کرسلام کیا توانہوں نے ٹی وی کی آواز بند کرتے ہوئے کہا۔

.....آخری جنگ 142 ...... آخری جنگ

آ گئیںتم۔ ذرا گھر کوبھی دیکھ لیا کرو۔ ہروقت اپنے میکے بھا گی جاتی ہو۔ابھی پچھلے ہفتے تو اپنی ماں کے گھر گئ تھیں۔اب پھر چلی گئیں۔

سارہ ایک لمحے کو خاموش رہی۔اس سے پہلے وہ اس طرح کے لب و لہجے کو خاموش سے پی جاتی تھی ، مگراب اس کے انداز مختلف تھے۔اس نے تکنی لہجے میں کہا۔

جی میں گھر گئی تھی۔اس لیے گئی تھے کہ اپنی ماں سے پوچھ سکوں کہ اس کے ایسے کیا کرتوت تھے جن کاذکرآپ نے مجھ سے کل کیا تھا۔

توبتادياس نے كيا كل كھلايا تھا؟

ساس نے زہر میں بجھا ہوا طنز کا تیر چلایا۔

ایک مظلوم عورت پراس طرح کے بے ہودہ الزام لگاتے ہوئے آپ کوشرم آنی چاہیے۔ وہ بھری ہوئی شیرنی کی طرح ہولی۔اس کی ساس کے لیے سارہ کا بیاب واہجہ بالکل نا قابل تصور تھا۔وہ ایک لمحے کے لیے سن ہوگئیں۔سارہ دھاڑتی ہوئی آواز میں بولتی رہی۔

آپ کے جیٹھ بے روزگار ہوگئے تھے۔ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقوں کی نوبت آگئی تھی۔آپ نے اپنے شوہر کوان کی مدد سے روک دیا۔آپ کے سینے میں کیا دل نہیں تھا؟ میری مال حالات کے شم کا شکار ہوئی۔ایک ایسے جرم کی سزاجھ تی جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا تھا۔ مگر آپ اس معصوم عورت پر الزام لگارہی ہیں۔میرے باپ نے میری مال کی کسی غلطی کی وجہ سے نود کشی کی ،مگر اس کا الزام بھی آپ وجہ سے نود کشی کی ،مگر اس کا الزام بھی آپ میری مال پر لگارہی ہیں۔آپ کیسی ظالم عورت ہیں؟

وقتی طور پرلاؤنخ میں سناٹا طاری ہو گیا۔ گراس کے بعد سارہ کی ساس اپنی جگہ سے اُٹھی۔ سارہ کو گھورتی ہوئی اس کے پاس آئی اورز ورسےاسے ایک چا نٹامار کر بولی۔

تیری پیمجال که تو مجھ سے اس کہجے اور آ واز میں بات کرے۔ پنج خاندان کی عورت۔ مجھے تو میں مزہ چکھاتی ہوں۔

یہ کہ کرانہوں نے سارہ کو دونوں ہاتھوں سے مارنا شروع کیا۔سارہ دونوں ہاتھوں سے خود
کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بیچھے ہٹتی رہی۔ ثمینہ دونوں ہاتھوں سے اس کے جسم،سر، ہاتھوں
اور چہرے پرتھیٹروں کی بارش کرتی رہی۔ساتھ ساتھ جیج جیج کروہ اسے برا بھلا کہے جارہی تھی۔
کمینی، بدذات، چھوٹے خاندان کی آوارہ عورت بطوا کف زادی۔ تو شریفوں کے خاندان
میں رہنے کے قابل ہی نہیں۔ مجھے تو میں سبق سمھا کر ہی دم لوں گی۔

سار نوکرلاؤنخ میں جمع ہوگئے۔ مگرکسی کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں روک سکے۔ وہ سارہ کو مسلسل پیٹ رہی تھیں۔ ان آ وازوں اور شور نے آ سان سر پر اٹھارکھا تھا۔ یہ آ وازیں سن کر شفقت اور حمزہ دونوں اپنے کمروں سے نکل کر آ گئے۔ سارہ کو پٹتا ہوا دیکھ کر دونوں نے ثمینہ کو کپڑنے نے کی کوشش کی ، مگروہ کسی کے قابوہی نہیں آ رہی تھی۔ بمشکل تمام ان دومردوں نے ثمینہ کو پکڑ نے کی کوشش کی ، مگروہ کسی کے قابوہی نہیں آ رہی تھی۔ بمشکل تمام ان دومردوں نے ثمینہ کو پکڑ ہوں کر الگ کیا۔ مگراس کی زبان کو ہر یک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل سارہ پر چیخے جارہی تھی اور بے ہودہ گالیوں اور القابات سے اسے نوازر ہی تھی۔ آخر شفقت نے اپنے بیٹے حمزہ سے کہا۔

تم سارہ کواپنے کمرے میں لے جاؤ۔

حمزہ نے سارہ کا بازوتھاما۔ وہ دنی دنی آواز سے سسکیاں لے کر رور ہی تھی تھیٹروں کی برسات نے اس کابراحشر کردیا تھا۔وہ اسے سہارادے کر کمرے میں لے گیا۔

-----

اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مگروہ سمجھ کرنہ دی۔ سارہ تو اپنی سسرال لوٹ چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد جمیلہ کافی دیر سے اس کو سمجھارہی تھی مگر بے سود۔اس نے دو پہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھااور شام کاوفت ہوگیا تھااور عصر کاوفت نکل رہا تھا۔

میں نے کہا نا مجھے نہیں پڑھنی ہے کوئی نماز۔میرا کوئی خدانہیں ہے۔میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔

صبائے کہج میں شخت غصہ تھا۔

بیٹااییانہیں کہتے بیکلمہ کفرہے۔

بان تو ہوں میں کا فر ۔ کوئی کیا بگاڑ لے گامیرا؟

صانے باغیانہ انداز میں کہا۔

بيٹاجب مجھےاللہ سے کوئی شکایت نہیں تو تم کیوں باغی ہوتی ہو؟

جملہ نے ایک دوسرے پہلوسے اپنی چہیتی بیٹی کو سمجھایا۔

مگر مجھے ہے شکایت۔ مجھے ایسا خدانہیں چاہیے جو غلط کام کرنے کو کہتا ہو۔ جو کمز وروں اور پریشان حال لوگوں کی عزت نفس کومجروح کر کے انہیں تماشا بنادے۔

بیٹا بری بات۔ ابھی دونوں بھائی گھر آ جا ئیں گے۔ وہ کیا سوچیں گے۔ وہ کیا کہیں گے۔ خاص کر سعد کو پیۃ چل گیا تووہ تو بہت ناراض ہوگا۔

ناراض ہوکر بھائی کیا کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ مارے گانا۔ مارلے جتنا مارنا ہے۔ان مذہبی لوگوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے۔مارنے اوردھمکانے کے سوا۔

صبایہ بول رہی تھی جمیلہ کواندازہ ہوگیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے بھائی سعد نے پچھ عرصة بل ہی اس کے بھائی سعد نے پچھ عرصة بل ہی اسے جہنم کی آگ کی وعیدیں سنا کر برقعہ پہننے پر مجبور کیا تھا۔

......آخری جنگ 145 ...........

بیٹااییا ہر گزنہ کہو۔ مذہبی لوگ تو وہ بات کہتے ہیں جواللہ کا تھم ہوتا ہے۔اور تہہیں پہتہ ہے کہ جواللہ کے تھم کی نافر مانی کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔

کھینکنا ہے تو پھینک دے آگ میں۔اب میں کسی خداسے نہیں ڈرتی۔ویسے خدامیرابگاڑ بھی کیا سکتا ہے۔ نمیں دینے کے لیے اس کے کیا سکتا ہے۔ نمیں دینے کے لیے اس کے پاس اس کے سوااور ہے ہی کیا۔

میے کہہ کر صبا پھوٹ پھوٹ کر رونے گئی۔ اپنی ماں کی بیپتا سننے کے بعد آنسوؤں کے جس سیلاب کے سامنے اس نے غصے کا بند باندھ رکھا تھا وہ آخر کار بہہ نکلا۔ وہ ماں کے سینے سے سرلگائے سسک سسک کر روتی رہی۔ بیٹی کے ساتھ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو برس رہے تھے۔

#### -----

سارہ کی سسکیاں بندنہیں ہورہی تھیں۔اسے جتنی تکلیف جسم کو ملنے والی اذبیت پرتھی اس سے کہیں زیادہ تکلیف میں اس کی روح تھی۔ حمزہ پانی کا گلاس لیے اس کے پاس کھڑا تھا۔ مگروہ پانی نہیں پی رہی تھی۔آخر حمزہ نے زبرد تتی اس کے منہ سے گلاس لگا کرایک دو گھونٹ اسے پلائے اور کہا:

بتاؤ توسہی ہوا کیا تھا۔ مجھے تو کچھ بھھ ہی نہیں آر ہا کہ امی کس بات پر اتناطیش میں آگئیں تھیں ہتم نے کیا کہا تھا۔

پہلے تو سارہ کچھ نہ بولی مگر حمزہ نے دوتین دفعہ اصرار کیا تو سارہ نے سسکیوں کے درمیان اسے پوری داستان سنادی کہ اس کی ساس نے اس کی ماں پر کیا الزام لگایا۔اس کی ماں نے اسے اپنی کیا داستان سنائی اور اس نے گھرواپس لوٹ کراپنی ساس کوکیا کہا۔

.....آخری جنگ 146 ........

ارئے تہمیں امی سے اس لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ان سے تو بھی میں نے بھی اس طرح بات نہیں کی۔

حمزہ نے ناراضی کے ساتھ کہا تو سارہ دنگ رہ گئی۔

آپ کواس پورے قصے میں صرف میرے الفاظ اور اہجہ نظر آیا۔ یہ نظر نہیں آیا کہ میری ماں پر کیا الزام لگایا گیا۔ میری ماں کے دکھ، بے بسی اور چچا چچی کی بے حسی اور میرے ساتھ ہونے والا یہ بہجانہ سلوک نظر نہیں آیا۔ یہ آپ کا کیسا انصاف ہے؟

سارہ نے پہلی د فعہاں کئی کے ساتھ حمزہ سے بات کی تھی۔

بھئی میں تو تہہاری وجہ سے کہدر ہاتھا۔ امی توالی ہی ہیں ۔ تہہیں مختاط رہنا چا ہیے تھا۔
میں شادی کے بعد سے اس گھر میں احتیاط کی زندگی ہی تو گزار رہی ہوں۔ ہروقت طعنے سنتی
ہوں۔ برا بھلا سہتی ہوں۔ اپنے گھر والوں اور ماں کی برائیاں سنتی ہوں۔ آج کے دن تک میں
اپنے خاندان کی غربت کی قیمت ادا کر رہی ہوں۔ مگر جب میری ماں پرالزام لگا جو بالکل جھوٹا تھا
تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ جومیرے دل میں آیا وہ میں نے کہد یا۔

اچھاتو تمہارے ساتھ ہم بیظلم وستم کررہے ہیں۔

حمزهاس وقت اس کی ہربات کوغلط رنگ دینے پرآ مادہ تھا۔

میں آپ کی بات نہیں کررہی ۔ چپا کی بات بھی نہیں کررہی۔ صرف چچی کی بات کررہی میں آپ کی بات کررہی ہوں۔ حیرت ہے جو کچھانہوں نے کہا، انہوں نے کیا، جومیراحشر کیااس پرآپ ایک لفظ ہولئے کے لیے تیار نہیں اور مجھ پرہی طنز کررہے ہیں۔

ہاں طنز نہ کروں تو کیا کروں۔تم مجھ سے بحث کیے جارہی ہو۔میرے خیال میں تہہیں کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے ہاں چلے جانا چاہیے۔

......آخری جنگ 147 .....

باجی سبٹھیک توہے۔ صبا پچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔

یہ کہتے ہوئے سارہ نے اسے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کرروتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات سنانے گلی۔ صبا خاموثی سے سب کچھنتی رہی۔ آخر میں سارہ بولی۔

صاہم غریوں کا کوئی بھی نہیں۔ پیتنہیں اللہ میاں بھی ہماری کیوں نہیں سنتے؟ صباغصے کے ساتھ بولی۔

الله کانام مت لو۔ وہ کمز وروں کا ساتھ بھی نہیں دیتا۔ ہمیں جوکرنا ہوگا ہم خودکریں گے۔ اس کی بات پر جمیلہ کو سخت غصہ آگیا۔ وہ آگ بگولہ ہوکر بولی۔

صباتم توخاموش رہو۔ یہ تمہارے کفریہ کلمات کا وبال ہی ہے کہ میری سارہ پریہ مصیبت آن

، صباجواب میں کچھ کہنا جا ہتی تھی کہ سارہ بولی۔

امی پلیز ۔اس کی وجہ سے بھی ہوا۔ بیتو معصوم ہے۔

اس کے چپ ہوتے ہی صبا پیٹ پڑی۔

باجی ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ دونوں بھائیوں سے بات کریں۔ وہ تمزہ بھائی سے جا کر بات کریں۔ آخر بھائی کس لیے ہوتے ہیں۔ کیا صرف رعب جھاڑنے اور اپنا کام کرانے کے لیے ہوتے ہیں۔

اس کی بات س کر جمیلہ فوراً بولی۔

خبر دار جو بھائیوں کواس میں سے کچھ بھی پتہ چلا۔ابھی کچھ نہیں ہوا۔اگر دونوں بھائی حمزہ

حمزہ نے غصے کے ساتھ کہا تو سارہ نے اسی لب و لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے آپ مجھے میری امی کے ہاں چھوڑ دیں۔

-----

صبح ہوتے ہی سارہ کو تمزہ اس کے میکے چھوڑ گیا۔وہ گھر پینچی تواسے دیکھ کر جمیلہ ہکا بکارہ گئی۔ سارہ نے جباسے اپنی روداد سنائی تواس نے سرپیٹ لیا۔

بیٹی تخفیے کس نے کہاتھا کہ میرے لیے جاکراپنی ساس کے مندلگ۔ دیکھ لیااس کا انجام۔ اس نے مار مارکر تخفیے بے حال کردیا۔

جمیلہ رور ہی تھی اوراس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھروہ بولی۔ میں اب ثمینہ ، حمز ہ اور شفقت بھائی سے خود بات کروں گی۔ میری بچی کوئی لا واث تھوڑا ہی ہے۔

سارہ نے روتے ہوئے اسے جواب دیا۔

امی کوئی فائدہ نہیں۔ شمینہ چجی تو موقع کی تلاش میں ہیں۔ جیسے ہی آپ بات کریں گی۔ وہ بات کریں گی۔ وہ بات کا بتنگڑ بنا کر جمزہ کو بالکل بھڑ کا دیں گی اور پھرآ پجمزہ کا غصہ بھی جانتی ہیں۔ ابھی بھی وہ مجھ ہی کو دوشی قرار دے رہے ہیں۔اس ظلم کے باوجودا پنی ماں کوایک لفظ نہیں کہا۔ آپ کن لوگوں سے انصاف کی تو قع لگائے بیٹھی ہیں؟

اتنے میں صبا کمرے میں آگئ۔ سارہ اس کے آنے پرخاموش ہوگئ۔ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگوسے بخبرتھی۔ مگرروتی ہوئی ماں اور بہن کے منہ پر پڑے ہوئے نیل درمیان ہونے والی گفتگوسے بخبرتھی۔ مگرروتی ہوئی ماں اور بہن کے گھر آنے میں کوئی خبرنہیں دکھے کر اسے اندازہ ہوگیا کہ اس بے وقت اور بلااطلاع بہن کے گھر آنے میں کوئی خبرنہیں ہے۔ اس نے چھوٹے ہی پوچھا۔

.....آخری جنگ 148 ......

......آخری جنگ 149 ......

کے پاس چلے گئے تو نجانے کیا ہو جائے۔اس لیے تم دونوں کان کھول کرسن لو کہ بھائیوں کو ایک لفظ پہتے ہیں چلنا چاہیے۔

سارہ نے بھی جمیلہ کی تائید کی۔

نہیں صبا دونوں بھائیوں کو پچھ نہ بتانا جمزہ بہت غصے والے ہیں۔ ابھی تو وہ صرف مجھے میکے چھوڑ کرگئے ہیں۔ میں نہیں جا ہتی کہ اس گھر میں ایک دفعہ پھر طلاق کی کہانی دہرائی جائے۔
تو پھر کیا کریں؟ کیا خود کشی کرلیں۔ یاتم طلاق کے خوف سے اپنی ساس سے پٹتی رہو، وہاں ذلیل ہوتی رہو، ہرطرح کاظلم برداشت کرواور ہم سب ہنسی خوشی بنسری بجاتے رہیں۔ کوئی حل نے تہمارے ماس؟

صبانے غصے سے کہا تو سارہ خاموش ہوگئی۔ جمیلہ بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔اس کی سمجھ میں کچھ بیس آتا تھا کہ کیا کرے۔

ساره کچھ دیرخاموش رہی پھر بولی۔

ناعمہ باجی ..... میں ناعمہ باجی کے پاس جاؤں گی۔ہم سب ان کے پاس جائیں گے۔ اب تک تو عبداللہ صاحب بھی باہر سے لوٹ کرآ چکے ہوں گے۔ وہی کوئی راستہ نکالیں گے۔ غریب سارہ کو اندھیرے میں روشنی کی ایک ہی کرن نظر آئی۔ ناعمہ .....جوابیخ نام کی طرح ایک روشنی تھی۔

-----

عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی۔اس نے سلام کرتے ہوئے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک انگریزی لہجے کی ایک مانوس آ واز میں کہا گیا:

السلام علیم عبدالله صاحب میں وعدے کے مطابق آپ کے ملک آچکا ہوں۔

.....آخری جنگ 150 .....

آپ داؤد بات کررہے ہیں۔عبداللہ نے آواز پہچانتے ہوئے کہا۔اس کے لہجے میں مسرت کاعضر شامل تھا۔

جی الحمدللدآپ مجھے پہچان گئے۔

بھئی پہچاننا کیوں نہیں تھا؟ پچھلے ہفتے ہی آپ نے فون پر کنفرم کیا تھا کہ آپ جلد ہی آنے والے ہیں۔ گریہ بتائیے کہ آپ کہاں پر ہیں؟ میں آپ کو لینے آجا تا ہوں۔

میں ایک ہوٹل میں ہوں۔مگرآپ زحمت نہ کیجیے میں خودآ جاؤں گا۔

نہیں پیز حت نہیں ہے۔آپ مجھے ہوٹل کا نام بتائے۔

دو گھنٹے بعد داؤد عبداللہ کے گھر میں موجود تھا۔اس کے چہرے سے خوشی دمک رہی تھی۔ ساتھ ہی ایبالگتا تھا کہا ہے کسی چیز کی جلدی تھی ۔کھانے کے دوران ہی میں اس نے عبداللہ سے کہا:

مجھے آپ کا کچھ وقت چاہیے۔ بلکہ کافی وقت چاہیے۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کچھ بتانا ہے۔

ضرور کیوں نہیں۔ آپ اپنے وطن سے مجھ سے ملنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ میراوقت آپ

کے لیے ہے۔ آپ مطمئن رہیں۔ لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں۔

یرا یک طویل کہانی ہے۔ لیکن میں بیطویل کہانی ہی آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔

آپ کو یا دہوگا کہ میں نے اپنے پیشے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ماہر آثار قدیمہ

ہوں۔

جی مجھے یاد ہے۔

عبدالله نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا۔

.....آخری جنگ 151 .....

میں کوئی مذہبی شخص کبھی نہیں رہا۔ میرااصل عشق اوراصل شوق میرا پیشے ہی تھا۔ پچپن ہی سے مجھے تاریخ اور تاریخی آ ٹار میں گہری دلچپی تھی۔ اسی کو میں نے اپنی تعلیم بنایا۔ پھریہی میرا پیشہ بن گیا۔ تا ہم ایک یہودی ہونے کے ناطے میری دلچپی اس بات سے تھی کہ میں فلسطین کے علاقے میں تاریخی آ ٹار، نوادرات اور پوشیدہ دفینوں کی تلاش کروں۔ ان پر تحقیق کروں۔ یہ مذہب سے زیادہ قومی دلچپی کی چیزتھی۔ آپ ہمچھر ہے ہیں نامیری بات۔

جی میں سمجھ سکتا ہوں۔ آبائی مذہب اور قوم وملت ہمارے بنیا دی تعصّبات میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، ان کی محبت اور ان سے گہر اتعلق ہمار سے خمیر میں ہوتا ہے۔ عبد اللّٰہ نے گردن ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید میں کہا۔

چنانچے ہمیشہ میری ترجیج بیر ہی تھی کہ میں فلسطین کے علاقے ،اس کی تاریخ اور وہاں کے آثار قدیمہ بیٹ ہیں میری ترجیج بیر ہی تھی کہ میں فلسطین کے ملاقدیمہ سے متعلق محکمے نے مجھ سے متعلق محکمے نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے ایک ٹیم میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی ۔ بیٹیم اسرائیل کے بعض علاقوں میں قدیم نوا درات کی تلاش پر معمور تھی۔ میں چونکہ ایک یہودی تھا۔ عبرانی ، آرامی اور دیگر قدیم زبانیں اپنی پیشہ وارانہ ضروریات کی بنا پر اچھی طرح جانتا ہوں۔ اپنے کام کا ماہر ہوں۔ اس لیے اس ٹیم میں میر انتخاب کیا گیا۔ بلکہ اس ٹیم کے سارے لوگ ہی یہودی تھے۔

اسٹیم کے ذمے کوئی خاص کام تھا؟

جی ہاں! دراصل قدیم اسرائیل میں ایک تاریخی شہر شلو کے قریب ایک بہتی کے آثار در یافت ہوئے تھے۔ چنانچ ٹیم کے ذھے بیکام تھا کہ وہاں کھدائی کرے اوراس میں موجود آثار و نوادرات کی دریافت کا کام کرے۔ چنانچہ میں اسٹیم کا حصہ بن گیا۔ تقریباً ایک برس تک ہم وہاں اپنا کام کرتے رہے۔ وہاں گئ اہم اور قدیم چیزوں کو ہم نے دریافت کیا جس کی تاریخی طور

پر بڑی اہمیت تھی۔ مگر وہاں دریافت ہونے والی بعض چیزیں الیی تھیں جو مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل تھیں۔

وه کیاچیزیت تھیں؟

يه پوچھتے ہوئے عبداللہ کی آنکھوں میں چیک تھی۔

دراصل وہاں بہتی کے قریب ہی کچھ غاربھی تھے۔ میں اپنے ذوق تجسس کی بناپران غاروں میں چلا گیا۔ وہاں محض اتفاق سے قدیم زمانے کا کچھ سامان اور ایک باکس جواحتیاط سے محفوظ کیا گیا تھا، مجھ مل گیا۔ اس میں کچھ متفرق دستاویز ات بھی تھیں جوقد یم انداز میں لکھی گئی تھیں۔ یہ دستاویز ات کس زبان میں تھیں؟

یه زیاده تر آرامی زبان میں ککھی ہوئی تھیں۔ پچھ عبرانی میں بھی تھیں مگر بہت کم ۔ بعد میں کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے معلوم کیا تو ان تحریروں کا زمانہ بھی مختلف تھا۔ مگر کاربن ڈیٹنگ نہ بھی ہوتی تب بھی ان تحریروں سے صاف معلوم ہور ہاتھا کہ ان کا زمانہ الگ الگ تھا۔

یے س زمانے کی دستاویزات تھیں؟

دستاویزات کیا وہ تو بچھ یا دداشتیں تھیں۔ پچھ تاریخ تھی۔ پچھ ذاتی بیان تھا۔ ان میں سے بیشتر کا زمانہ دوسری صدی عیسوی کا تھا۔ جبکہ باقی کا ساتویں صدی کا تھا۔ غالبًا ان تحریروں کو ساتویں صدی عیسوی ہی میں ایک دھاتی باکس میں اس غار میں محفوظ کیا گیا تھا۔ پھراس جگہ کو پھروں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ گروفت گزرنے کے ساتھ پھروں نے وہ جگہ چھوڑ دی یا شاید کسی زلز لے کے جھٹکوں سے پھروہاں سے ہٹ گئے۔ یوں جب میں اس غار میں گیا تو یہ محفوظ کی گئ

مگراب یتحریریں کہاں ہیں۔ان پر کہاں تحقیق ہورہی ہے؟

یت ترین اب ہمیشہ کے لیے دنیا کی نظروں سے چھپادی گئی ہیں۔ دنیا کے سامنے اس بہتی کے پھھ آثار تو پیش کیے گئے مگران تحریروں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ٹیم کے سارے اراکین جو خود بھی یہودی تھے معاملے کی نزاکت کو سجھتے تھے، اس مسکلے پر ہمیشہ کے لیے پچھ نہ بولنے کا عہد کر چکے ہیں۔
ہیں۔

گرآپ تو بول رہے ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا:

ہاں! مگر میں بول رہا ہوں ، داؤد کے انہے میں گہری سنجید گی تھی۔

اس لیے کہ میں یہودی نہیں رہامیں مسلمان ہوگیا.....میں وہ تحریریں پڑھنے کے بعد مسلمان وگیا تھا۔

-----

عبداللہ اور داؤد کھانے کے بعد عبداللہ کے اسٹٹری روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموثی تھی۔ داؤد کے چہرے پر گہری سنجید گی تھی۔ جبکہ عبداللہ کا تجسس اس کے تکلم کا منتظر تھا۔ مگر اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ داؤد بھی ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر پچھ دیر بعدوہ خود ہی بولنے لگا۔

میں یہ بات مسلمان ہوجانے کے باوجود بھی شاید بھی کسی کونہیں بتا تا۔ میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ملابھی نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ پوچھنے کے لیے ملاتھا کہ مسلمان اسلام کا پیغام دنیا کو کیوں نہیں پہنچاتے ۔ کیوں مسلمان یہودیوں کی طرح ایک نسل پرست گروہ بن گئے ہیں جنہیں اپنے قومی معاملات اور علاقائی جھگڑوں کے سواکسی اور چیز میں دلچیسی نہیں ہے۔

مگرآپ نے غرناطہ میں تو مجھ سے پنہیں پوچھاتھا؟

دراصل وہاں ایک کے بعد ایک ایسے حالات پیش آئے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ پھر آخری
وقت میں آپ نے یہود یوں اور مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو قانون بیان کیا اور جو
دیگر با تیں اس وقت کیں ، اس کی بنا پر مجھے یہ محسوں ہوا کہ جو پچھ میری دریافت تھی وہ میں ضرور
آپ تک پہنچاؤں۔ کیونکہ ان باتوں کا میری دریافت سے گہراتعلق ہے۔ مگر پہلے آپ میر ب
اس سوال کا جواب دیجے کہ مسلمان یہود یوں کی طرح ایک گروہ کیوں بن گئے ہیں۔ جس طرح
یہود یوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز فلسطین کا جھڑا ہے، مسلمانوں کے لیے یہی چیز سب
سے زیادہ اہم ہے۔ جس طرح یہود ایک دعوتی گروہ کے بجائے ایک نسل پرست قوم بن چکے
ہیں، مسلمان بھی ایک نسلی اور قومی گروپ بن چکے ہیں۔ جس طرح یہودی انتہا پہندوں اور قوم
پرستوں اور دیگر فرقوں میں تقسیم ہیں، مسلمان بھی ایسے کیوں ہیں؟

تم ٹھیک کہتے ہو داؤد۔ یہی نہیں بلکہ مسلمان اس وقت بدترین اخلاقی پستی کا بھی شکار ہیں۔ ہمارا حال ہے ہے کہ ہم دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈ ابلند کرنے کی خوا ہش رکھتے ہیں، مگراپی ذات کی اصلاح کی کوئی سچی خوا ہش ہم میں نہیں۔ ہم دنیا بھر میں مسلمانوں پرظلم کے خلاف ہیں لیکن ہمارے ہاں ہرظلم ہے، ہر تعصب ہے، تل و غار مگری ہے، مگر ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہمیں بازاروں میں نہ غذا خالص ملتی ہے نہ دوا کے بارے میں بیگارٹی ہے کہ یہ ملاوٹ سے پاک ہزاروں میں نہ غدا خالص ملتی ہے نہ دوا کے بارے میں کے خلاف ورزی ہماراعام چلن ہے۔

ایسے اعلیٰ دین کے پیروکارا تنے پست کیسے ہوسکتے ہیں؟

اس کی وجہ شیطان ہے۔عبداللہ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔

شیطان دنیا کے ہرانسان سے حالت جنگ میں ہے۔ مگر پہلے یہودیوں اوراب مسلمانوں

سے اسے خصوصی دشمنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں یہودی امت مسلمہ کے طور پراللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا تک بہچانے کے مشن پر مامور تھے۔ اُس وقت شیطان کے لیے بیضروری ہوگیا تھا کہ اللہ کے اس آلہ کارکو گمراہ کردیا جائے۔ انہیں ہر طرح کی اخلاقی پستی میں مبتلا کردیا جائے۔ انہیں ہر طرح کی اخلاقی پستی میں مبتلا کردیا جائے۔ جائے وہ م پستی اور اپنے تعصّبات کی طرف موڑ دیا جائے۔ جائے ہان کے ایمان کارخ اللہ کے بجائے قوم پرستی اور اپنے تعصّبات کی طرف موڑ دیا جائے۔ چنا نچہ شیطانی قو توں نے پوراز ورلگا کر پہلے یہودکو گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد یہی حیثیت مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ کردکھایا جو کو حاصل ہوگئی۔ صدیوں کی کوشش کے بعد شیاطین نے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ کردکھایا جو یہود کے ساتھ کیا تھا۔

لعنی آپ یہوداورمسلمانوں کو بری الذمہ قرار دے رہے ہیں۔ داؤد شاید عبداللہ کی توجیہ کوقبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔

شیطان کے بہکاوے میں آنے والا کوئی شخص بری الذمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شیطان صرف برائی کواچھا بنا کر دکھا تا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کسی کو ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جب پکڑا جائے گا اور وہ واویلا کریں گے تو شیطان صاف کہہ دے گا کہ مجھے ملامت نہ کروخود کو ملامت کرو۔ میں نے تو صرف دعوت دی تھی بتم نے خود میری بات مان لی۔

کیایہ بات قرآن کریم میں کھی گئی ہے؟

جی ہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتایا ہے۔ مگر انسان اپنی کمزوریوں کی بنا پراس کے فریب میں آجاتے ہیں۔ یہی پہلے یہوداوراب مسلمانوں کے ساتھ ہور ہاہے۔ فرقہ واریت اور تعصّبات کے بیچھے انسانی کمزوریاں کار فرما ہیں۔ مگر روز قیامت یہ کمزوریاں کوئی عذر نہیں بن سکیں گی۔ ہر شخص کو بتانا ہوگا کہ اس نے سچائی کوچھوڑ کر اپنے تعصّبات کو کیوں اختیار کیے رکھا۔

.....آخری جنگ 156 ........

کیوں ہدایت کے بجائے خواہشات کاراستہ اختیار کیا۔ کیوں حلال کوچھوڑ کرحرام میں پڑے۔ عبداللّٰدایک لمحے کو خاموش ہوااور آہ کھر کر بولا۔

مسلمانوں میں سے جو شخص جہاں پیدا ہوجاتا ہے جو شخص جس عالم سے پہلی دفعہ متاثر ہو جاتا ہے، وہ بھی کسی دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی زحمت ہی گوارانہیں کرتا۔ ایسے لوگ اپنے تعصب فرقہ تعصب نے تعصب نے اسیر ہوتے ہیں اور انہی کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ حقیقت بیہے کہ کوئی متعصب فرقہ پرست اور قوم پرست گروہ دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ یہی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہور ہا ہے۔ اور یہی پچھ پہلے یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ راہ ہدایت کی طرف بلانے والوں کے دشمن ہوگئے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنادیا۔

آپ نے درست کہا۔اللہ کا یہ فیصلہ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔اپنے کا نول سے اسے گویا خود سنا ہے۔اسی لیے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔

داؤدنے ایک گہرے تاثر کے ساتھ کہا۔

اسی اثنا میں اسٹڈی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ آپ کے لیے جائے کا کہا تھاوہ آگئ ہے۔میرے خیال میں جائے پیتے ہوئے آپ بات نروع سیجیے۔

وہ پلٹا توہاتھوں میں چائے کی ٹریتھی۔اس نے چائے داؤد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آپ چائے لیجے۔میری اہلیہ کے پچھ ملنے والے آئے ہیں۔ان کا کوئی بہت اہم مسلہ ہے۔ میں تھوڑی در میں آتا ہوں۔

آپاطمینان سے جائیے۔میں جائے فی رہاہوں۔

-----

آخری جنگ 157 .....

جمیلہ اپنی دونوں بیٹیوں سارہ اور صبا کے ساتھ ناعمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔سارہ نے اول تا آخر ناعمہ کواپنا ساراد کھڑا سنادیا تھا اور اس کے جواب کی منتظرتھی۔ناعمہ کچھ دریر خاموش رہی۔ پھر بولی۔

مجھے توسمجھ میں نہیں آرہا کہ میں آپ لوگوں سے کیا کہوں کھہر بے میں عبداللہ کو بلاقی ہوں۔ وہ شاید ہماری بہتر رہنمائی کریں۔اگر چہاس وقت ان کے ایک بہت اہم مہمان آئے ہوئے ہیں لیکن میں ان سے اصرار کروں گی کہ چھوفت آپ کو ضرور دیں۔

ناعمہ عبداللہ کو بلانے کے لیے اٹھ کر چلی گئی تو سارہ اور جمیلہ منتجل کر بیٹھ گئیں اور اپنے دو پڑوں سے سراورجسم اچھی طرح ڈھا نک لیا۔البنة صباویسے ہی بیٹھی رہی۔ جمیلہ نے اسے دیکھا کہ اس کا دویٹہ گلے میں بڑا ہے تواسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔

بیٹادو پٹے ٹھیک کرو۔عبداللہ صاحب آرہے ہیں۔

میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔

صبانے بے نیازی سے جواب دیا۔

ویسے آپ یہاں بے کار آئی ہیں۔ یہ سارے مولوی ایک جیسے بے کار ہوتے ہیں۔ ہمیں سیدھا چل کر چچی سے بات کرنا چا ہیے۔ یہ کوئی اندھیر ہے کہ میری بہن کو وہ بلا وجداتن بے در دی سے ماریں۔

اس کے لیجے میں بےزاری اور غصہ دونوں جمع تھے۔اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ناعمہ اندر داخل ہوئی۔اس کے پیچھے عبداللہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جمیلہ اور سارہ سلام کا جواب دیتی ہوئی کرسیوں سے کھڑی ہونے لگیں تواس نے کہا۔

آپ ہر گز کھڑی نہ ہوں۔ مجھے برا گلے گا۔ دیکھیے یہ بچی بہت پیاری ہے۔ یہ مجھے دیکھ کر

کھڑی نہیں ہوئی۔ابیاہی کرنا چاہیے۔

سارہ اور جمیلہ بیٹھ گئیں لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں عبداللہ کا شکر بیا دا کریں یا صبا کے اس رویے پر معذرت کریں ۔ وہ عبداللہ کود کیھ کر جگہ سے ہلی تک نہ تھی اور اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ بس سر جھ کائے زمین کو تکی رہی ۔

معاف تیجیے گا عبداللہ بھائی! میری بہن اللہ میاں سے پچھ ناراض ہے۔اب اللہ میاں تو سامنے ہیں نہیں اس لیے وہ آپ کے سامنے ناراضی کا اظہار کررہی ہے تا کہ آپ اللہ میاں کی طرف سے اس سے بات کرلیں۔

سارہ نے عبداللہ کے سامنے اپنی بہن کی بات رکھ دی۔ اسے خود سے زیادہ بہن کی فکر تھی۔ ناعمہ تو یہ کہدر ہیں تھیں کہ غالبًا آپ کے ساتھ آپ کے سسرال والوں نے پچھ زیادتی کی ہے۔ آپ اس معاملے میں مشورہ کرنے آئی ہیں۔

عبدالله نے قدرے حیرت سے دریافت کیا۔

ہاں بیٹا!، جمیلہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

مجھ بدنصیب کوتو ہراولا دکی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ ایک بیٹی کی سسرال میں بیہ درگت بنی ہے۔ دوسری خداسے باغی ہوچکی ہے۔ تیسرا بیٹا خدا کا ایباوفا دار ہے کہ مال کو بدحال چھوڑ کر گھر سے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں اپنے دکھوں کی داستان کہاں سے شروع کروں؟

یہ کہتے ہوئے جمیلہ رونے لگی اور دونوں بیٹیاں بے بسی سے اسے دیکھنے لگیں۔ ناعمہ فوراً اٹھ کراس کے پاس گئی اور گلاس میں پانی لے کراسے پلانے لگی۔وہ ایک گھونٹ لے کر بولی۔

میری بہن روؤمت اور بتاؤ کیا مسکہ ہے تمہارا؟ جواب میں سارہ نے اول تا آخراین پوری کہانی عبداللّٰد کوسنادی۔وہ چیپ ہوئی تو ناعمہ نے

کہا۔

مجھے تو اس مسکلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ سارہ آپ کے پیچھے بھی مجھ سے ملنے آئی تھی تو میں نے اسے صبر کی تلقین کی تھی۔ مگر آخرا یسے حالات میں کوئی کیسے صبر کرے؟

عبدالله نے ناعمہ کونظر بھر کردیکھااور محبت آمیز کہج میں کہا۔

ناعمه! تم توسرا پاروشنی ہو۔لوگوں کو ہرطرح کے حالات میں روشنی دکھایا کرو۔

پھروہ سارہ کی طرف مڑااور دریافت کیا۔

آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟

مجھ سمیت چار۔ حمز ہ،میرے چچااور چچی۔ باقی نوکر ہیں۔ ہاں ایک نند ہے،مگروہ شادی شدہ سرچھی یالیں تاکا یا نجی فی بیوں

ہے۔اسے بھی ملالیں تو کل پانچ افراد ہیں۔ بنہ یہ بنرنہ

نہیں آپ یانچ نہیں ہیں۔اس گھر میں چھلوگ رہتے ہیں۔

عبدالله نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا۔

سارہ کو یہ بات بہت عجیب گی۔اس کے گھر کے افراد کواس سے زیادہ عبداللہ کیسے جان سکتا ہے۔سارہ نے پورے اصرار سے اپنی بات دہرائی۔

> نہیں بھائی۔ہم پانچ لوگ ہی ہیں۔ میں ہمزہ، چیا، چچی اور میری نند عیبہ۔ نہیں۔اِس وقت اُس گھر میں چھلوگ ہیں۔ چھٹا شخص شیطان ہے۔ عبداللّٰہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔سارہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہ۔

دیکھیے انسانوں میں جھگڑے کرانااور گھروں کوخراب کرنا شیاطین کامحبوب ترین مشغلہ

بیٹا ہم کیا کریں۔کہاں جائیں۔ بیزندگی توامتحان بن کررہ گئی ہے۔ عبداللہ نے اس کی بات سن کراسے دیکھااور کہا:

آپ نے درست نہیں کہا۔ زندگی امتحان نہیں ہے ..... زندگی بہت کڑ اامتحان ہے۔ عبداللّٰد کی بات ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ صبا کی طنزیہ آواز گونجی۔ ہاں ....صرف غریبوں کے لیے۔

کمرے میں موجود ہر شخص نے صبا کے الفاظ سے امنڈتے ہوئے طنز کی شدت کو پوری طرح محسوں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموثی چھاگئی۔ تھوڑی دیر میں اس خاموثی کوعبداللہ کی مھری ہوئی اور دل میں اتر تی آواز نے توڑا۔

مبارک ہیں وہ جودل کے غریب ہیں کیونکہ آسان کی بادشاہی ان ہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جومگین ہیں کیونکہ وہ تسلی یا ئیں گے۔

مبارک ہیں وہ جوصبر کرنے والے ہیں کیونکہ جنت کے وارث وہی لوگ ہوں گے۔
ان الفاظ میں نجانے کیسا اثر تھا کہ جمیلہ اور سارہ دونوں پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ صبا
خاموش رہی ، مگراسے ایسالگا جیسے عبداللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ برف کی سل تھے جنہوں
نے اس کے وجود کو ٹھنڈک سے بھر دیا ہے۔ اس کے اندر غصے کی جوآگ بھڑک رہی تھی ایک لمحے
کے اندر بجھ گئی۔

اس نے خاموشی سے اپنادو پٹے سر پراوڑھ کر باقی جسم اچھی طرح ڈھا نک لیا۔

رونے کے بعد جمیلہ اور سارہ کا دل ہلکا ہو گیا۔وہ خاموش ہوئیں تو عبداللہ سارہ سے مخاطب ۱۰

.....آخری جنگ 160 .....

......آخری جنگ 161 .....

ہے۔ اس کام کے لیے وہ انسان با آسانی ان کا آلہ کاربن جاتے ہیں جوحسد، نفرت، لالحی ، تکبر، ظلم ناانصافی اوران جیسی دیگراخلاقی برائیوں کواپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی ساس ایسی ہی ایک شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی کمزور یوں کی بنا پراس گھر کا دروازہ شیطان کے لیے کھول دیا ہے۔ جس کے بعدوہ مستقل طور پر وہاں بسیراڈال کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ اگراس حقیقت کو نہیں سمجھیں گی اور اپنی ساس سے الجھنے کی کوشش کریں گی تو وہاں ایک شیطان اگراس حقیقت کو نہیں سمجھیں گی اور اپنی ساس سے الجھنے کی کوشش کریں گی تو وہاں ایک شیطان اور آ جائے گا۔ اس شیطان کو آپ کے شوہر گھر میں لائیں گے۔ پھر آپ دوشیطانوں کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔ بہتر ہے کہ جو شیطان اس وقت موجود ہے، اسی سے لڑ لیجیے اور اسے مار مار کر گھر سے کیال دیں۔ وہ نکل جائے گا تو آپ سکون سے جی سکیں گی۔ ور نہ شیطان ہنستا رہے گا اور آپ ساری عمر روتی رہیں گی۔

میں شیطان کو کیسے مارکر نکالوں۔وہ تو نظر بھی نہیں آتا۔ پھراسے مارا کیسے جائے؟ سارہ نے کنفیوز لہجے میں کہا۔

شیطان کو مارنے کا ایک ہی ہتھیار ہے۔ وہ ہے صبر ..... صبرایک تازیانے کی طرح شیطان پر پڑتا ہے اور اسے بری طرح اذبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر شیطان کو عام کوڑے کے بجائے آگ کے کوڑے سے مارنا ہوتو پھراپی ساس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں ، ان کی ہر زیادتی کے جواب میں اتنی ہی بھلائی کریں۔ وہ ایک گالی دیں توجواب دینے کے بجائے دس گالیاں شوق سے کھائیں۔ وہ ذلیل کریں تو آپ ان کی عزت کریں۔ وہ برا بھلا کہیں تو آپ محبت سے ان کا جواب دیں۔ شیطان زیادہ عرصے تک تو آگ کے بیکوڑ نے ہیں سہد سکتا۔ میں فین دلاتا ہوں وہ آپ کے گھرسے بھاگ جائے گا۔ پھر آپ کی ساس ساس نہیں رہیں گی۔ وہ آپ کی ماں بن جائیں گی۔

.....آخری جنگ 162 .......

تومیں اب کیا کروں؟

آپ واپس اپنے گھر جائیں۔ شوہر سے سوری کہیں۔ ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کران سے معافی مانگیں۔ آپ دیکھیں گی کہ سبٹھیک ہوجائے گا۔

وہ پھر بھی بازنہیں آئیں گی۔برے لوگ بھی بازنہیں آتے۔

اس دفعہ صبانے اپنی ماہرانہ گر مایوسانہ رائے کا اظہار کیا۔ جیلہ نے بھی اس کی تا ئیدگ۔ شمینہ شروع ہی ہے ایسی ہے۔ وہ بھی نہیں بدلے گی۔

دیکھیے آپ لوگ پہلے سے مفروضے قائم نہ کریں۔آپ صبر کرنے اور یکطرفہ طور پر حسن سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیجیے۔اس عرصے میں جو تکلیف ہواس پریدیقین رکھیے کہ ہر تکلیف کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کے لیے لکھا جارہا ہے۔

ہاں یہ تو ناعمہ باجی نے مجھ کو بتایا تھا۔

سارہ نے جلدی سے ناعمہ کوکریڈٹ دیا۔

وہ تو میں نے ان ہی سے سیکھا تھا۔

ناعمه نے بھی اپنے شوہر کی طرف فخر بیانداز میں دیکھتے ہوئے وضاحت کر دی۔

عبداللّٰد نے ان تبصر وں سے بے نیاز ہوکر سارہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔

کچھ عرصے میں تبدیلی آجائے گی۔

اورا گرندآئی تو؟ صبا کوا بھی بھی شک تھا۔

پھر آپ لوگ دوبارہ میرے پاس آئے گا۔ ویسے میں بتادوں کہ ساس اس رویے سے بدلیں یانہ بدلیں۔ آپ کے شوہر کھی آپ سے بدگمان نہ ہوں گے۔ جبکہ دوسری صورت میں ماں کے ظلم کے باوجودوہ ماں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔اس لیے یقین کیجیے کہ ساس آپ کی ہویا نہ

ہو،شوہرآپ کا ہوجائے گا۔اورزندگی شوہر کے ساتھ گزرتی ہے ساس کے ساتھ نہیں۔ عبداللہ نے میساری باتیں صبا کی طرف رخ کر کے کہیں تھیں۔اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیہ لڑکی عقلی دلیل سننا جیاہ رہی تھی۔اسے مجھاتے ہوئے عبداللہ نے مزید کہا:

دیکھیے شادی شدہ زندگی میں نئی دلہن کو بیا اندازہ نہیں ہوتا کہ شیاطین لڑ کے کی مال کو اس خوف میں مبتلا کردیتے ہیں کہ شادی کے بعدان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بہت سی لڑکیاں عملاً یہی کوشش کرنے بھی گئی ہیں کہ شوہر پر مکمل قبضہ جمالیں۔ وہ بینیں سوچتیں کہ بیمرد ساری زندگی کسی اورعورت کا بیٹارہا ہے۔ چنا نچے جواب میں ساس زبردست رغمل کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جوائے فیملی میں لڑکیوں کوشو ہر کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی بیہ احساس دلانا چاہیے کہ نئی دہن کی شکل میں ان کی ایک ہمدرداور غنخواراس گھر میں آئی ہے۔ آپ احساس دلانا چاہیے کہ نئی دہن کی شکل میں ان کی ایک ہمدرداور غنخواراس گھر میں آئی ہے۔ آپ اپنی ساس کو بیا حساس دلاتی رہیں بھوڑ سے عرصے میں انشاء اللہ گھر کی فضا بدل جائے گی۔

صباابھی بھی اپنے نقطہ نظر پر قائم تھی۔

اورفضائهیں بدلےتو؟

تو پھرآپ لوگ جو جھگڑاا بکر ناچاہ رہے ہیں وہ بعد میں کر لیجے گا۔ کم از کم یہ پچھتاوہ تو نہیں ہوگا کہ گھر بچانے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے گھر جوڑنے کی بھر پورکوشش تیجیے۔ یہ نا کام ہوجائے تو گھر توڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی۔وہ خود بخو دلوٹ جائے گا۔

صباخاموش ہوگئی۔اسے عبداللہ کی باتوں سے کچھاطمینان ہوا تھا۔ جمیلہ اور سارہ کے چہروں پر بھی سکون کے آثار چھا گئے تھے۔اسی اثنا میں سارہ نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا:
میری بہن کو بھی کچھ مسکلہ ہے۔ اورا می بھائی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔
جی ضرور ۔لیکن مناسب ہوگا کہ آپ لوگ ناعمہ سے وقت طے کر کے کل تشریف لائیں۔

اس وفت میرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ میرے منتظر ہیں۔

ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کا بہت شکریہ آپ نے پہلے ہی ہم کو بہت زیادہ وفت دے دیا۔ اللہ آپ کوخوش اور آبادر کھے۔ آپ کولمبی زندگی دے۔ اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ جمیلہ نے دل سے عبداللہ کوڈھیروں دعائیں دے ڈالیس۔سارہ نے بھی دعا دیتے ہوئے کہا۔

بھائی! اللہ آپ کوخوش رکھے۔ آپ کی بڑی مہر بانی۔ آپ کی باتوں نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں اب اس بات کو یا در کھ کرواپس جاؤں گی کہ اس گھر میں پانچ نہیں چھلوگ ہیں اور میرادشمن چھٹاشخص ہے جسے مار مار کر مجھے اس گھرسے نکالناہے۔

عبداللہ نے جواباً ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔اس کے جانے کے بعدیہ تینوں بھی کھڑی ہو گئیں۔جمیلہ اور سارہ ناعمہ سے گلمل کر دروازے سے باہر نکلیں۔جبکہ صبابی بھیےرہ گئی۔ان دونوں کے جانے کے بعدوہ ناعمہ سے گلے ملی اور اس کے گلے لگ کر کہنے گئی۔

ناعمه باجی! آپ کوشاید نہیں معلوم ۔ آپ اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہیں۔ ناعمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

مجھے پتہ ہے صبا، میں اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہوں۔

تو پھرمیرے لیے بھی دعا تیجیے گا۔اللہ میاں مجھے بھی الیں ہی جنت عطا کر دیں۔

ناعمہ نے اسے حیبتیاتے ہوئے کہا۔

میرے جیسی جنت تو شاید کسی کونی ال سکے لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ میاں تہہیں تہہارے حصے کی جنت ضرور دیں گے ۔ بس ان سے مانگتی رہو۔

صباآ ؤبیٹی دریہورہی ہے۔

جیلہ نے باہر سے آواز دی تو صبا ناعمہ سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔

اگراللّٰدمیاں نے معاف کردیا تو ضروران سے ماگلوں گی۔

اگلی دفعہ اِن سے ضرور پوچھنا کہ اللہ میاں کتنے مہر بان ہیں۔ اِس دور میں اِن سے بڑھ کر شایداللہ میاں کواور کوئی نہیں جانتا۔

\_\_\_\_\_

کیچھ دریمیں عبداللہ لوٹا۔اس نے واپس آتے ہی پہلاسوال کیا۔ گرابھی تک آپ نے پنہیں بتایا کہ آپ کواس باکس میں ایسی کیا تحریریں ملی تھیں جن کی بنا برآپ مسلمان ہوگئے۔

میں آپ کواس بارے میں بتا تا ہوں کیکن ایک آخری چیز سمجھ لوں جو میں نے ان تحریروں میں دیکھی ہے۔ یہ چیز اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ میں تو یہودیوں کی تاریخ کے ان واقعات کوحوادث زمانہ مجھتا تھا۔ مگر جب یہ دیکھا کہ یہودیوں کے ظیم آل عام کواللہ تعالی اپنا کام کہ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالی کے حوالے سے شجیدہ سوالات پیدا ہوگئے ہیں۔

داؤد کی بات سن کراوراس کے لہجے کی سنجیدگی کود کیستے ہوئے عبداللہ کواندازہ ہو گیا کہوہ کس قتل عام کی بات کررہاہے۔اس نے قرآن مجید کی روشنی میں اس کے ان سوالوں کے جواب دینا شروع کیے جوداؤد نے ابھی کیے بھی نہیں تھے۔

مجھے نہیں خبر کہ ان تحریروں میں کیا ہے لیکن یہود کی تاریخ میں ان پر تباہی کے دوعظیم واقعات کو قر آن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اللہ نے یہود کافتل عام کرنے والے کو اپنا بندہ کہا ہے۔مطلب میں کہوہ اللہ کے نیک بندے تھے۔مطلب میہ ہے کہ

اس بساط پراللہ نے ان کوبطور مہرہ استعال کر کے بنی اسرائیل کو سخت سزادی تھی۔ قرآن میں بیان کردہ بیواقعات کون سے ہیں؟

ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں بخت نصر نے یہود کی طبیعت ٹھیک کی تھی۔ یہ متعدد پینمبروں کی تنبیہات کو جھٹلانے ، خاص کر حضرت برمیاہ کی دعوت کور دکرنے اوران کو قید و بند کی سزا دینے کے بعد ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہوا۔ یہود نے آپ کا کفر کیا اور آپ کوصلیب دلوانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش نا کام گئی مگر اس کے بعد یہود پر رومیوں کے ہاتھوں بدترین تباہی آئی۔

مران واقعات میں لاکھوں یہودی مارے گئے ۔اللہ ایبا کیسے کرسکتا ہے؟ اللّٰداینے بندوں پر ہرگز ظالمنہیں ہے۔وہ تو بے حدر حیم اور کریم ہستی ہے۔مگران مواقع پر یہود نے بہت فساد ہریا کیا تھا۔انہوں نے جو کچھ کیا تھاوہ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت تھی۔ ان کو دنیا تک ایمان کاپیغام پہنچانا تھا۔ گراس کے بجائے وہ ایک قوم پرست اور دنیا پرست گروہ بن کر رہ گئے۔ وہ ایمان واخلاق کی بدترین پستی میں اتر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیےانے پیغیر بھیج جنہوں نے ان کوصاف بتادیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے لوگوں کوصاف بتادیا تھا کہ ایمان عمل صالح ،اخلاق ،صبراور دعوت کوچھوڑنے کی بنایران پر اللّٰہ کی طرف سے سزا مسلط ہے۔اس سے نکلنے کا واحدراستہ اپنی اصلاح ہے۔ مگروہ ماننے کے بجائے پیغیبروں کی جان کے دریے ہو گئے۔ انہوں نے پیغیبروں کے خلاف بدترین پروپیگنڈہ شروع کردیا۔ان کو جھٹلایا۔ان کے دشمن ہو گئے ۔بعض گوتل کردیا۔بعض کو بے گھر اور جلاوطن كرديا۔الله كى طرف سے بصبے جانے والوں كے خلاف بدروية نا قابل معافى جرم ہوتا ہے۔جس کے بعد وہ عدل الٰہی میں سزا کے مستحق ہو گئے۔ تاہم ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی

رحمت الهي كاظهورتفابه

رحمت کاظہور؟ پیسی رحمت ہے؟

ید دو پہلوؤں سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک بید کہ ایسا گروہ انسانی معاشروں میں ایک کینسرز دہ چھوڑے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو کینسرز دہ حصے کو بروقت آپریشن کرکے نکال دے۔ بیم یض کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ایسے معاشروں کا ہوتا ہے۔ ان کے خلاف بھی وہی آپریشن ہوتا ہے جو کینسر کے پھوڑے کے خلاف ڈاکٹر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس اعتبار سے بیرحمت الہی کا ظہور ہے۔

دوسرا پہلویہ ہے کہ اس عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو جیجتے ہیں جواس کی طرف سے سخت ترین تنبیہات کرتے ہیں۔اللہ کا قانون بالکل کھول کر سمجھادیتے ہیں۔اتی واضح بات کرتے ہیں کہ ہر مخص کو مجھ میں آجاتا ہے کہ اللہ کیا جا ہتا ہے۔ مگریہ بدبخت اقوام ماننے کے بجائے سمجھانے والوں کی جان کے دریے ہوجاتے ہیں۔ پھر جیسے ایک مال اینے بیے کو ظالموں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اس عمل میں غصے میں آجاتی ہے، اللہ تعالی ایسے بندوں کوان ظالم قوموں کے شرسے بچاتے ہیں۔ پھران لوگوں کو شخت سزادیتے ہیں جنہوں نے الله كى طرف بلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے كى كوشش كى ہوتى ہے۔اب پروردگارتو بہرحال پروردگار ہے۔ان کا غصہان کی ذات کی طرح ہی عظیم ہوتا ہے۔جس کے بعداس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجادی جاتی ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ تا ہم یادر کھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف نہیں۔اس کا تعارف وہ نعتیں ہیں جو ہرانسان کو ہر وقت حاصل رہتی ہیں جیسے ہوا کھانا، یانی اور ان گنت دیگر نعمتیں۔ وہ تو بہت رحیم، مہربان، شفقت کرنے والے بلکہ دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہیں۔

.....آخری جنگ 168 ......آخری جنگ

لیکن سب لوگ تو قصور واز نہیں ہوتے ۔ وہ کیوں ز دمیں آتے ہیں؟

ان کی موت اور ہلا کت آ زمائش کے عام قانون کے تحت ہوتی ہے۔ عام حالات میں بھی روز اندلا کھوں لوگ مرتے ہیں اور حادثات اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کواسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن یا در کھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پرلوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب امت مسلمہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہوتی ہے پھران کواس فتنے سے ڈرنا چاہیے جوگناہ گارو بے گناہ سب کوز دمیں لے لیتا ہے۔

عبدالله ايك لمحكوركا اوربولا

مسلمان ہونا آسان کامنہیں ہے۔ یہ ایک ذمہ داری کانام ہے۔ ہرمسلمان کو یہ بات سمجھ لینا عاہیے۔

شیاطین کا اجلاس ایک دفعہ پھر جاری تھا۔ وہی گہری تاریکی چاروں طرف چھائی تھی۔گر اس دفعہ بیرتاریکی صحراکے بجائے سمندر کی تھی۔ بیرردار کا خصوصی مشتقر تھا جہاں آج اس کے ساتھ صرف زاریوس ،سوگویال اور منایوس موجود تھے۔سردار نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ کیا سوچا ہے تم لوگوں نے ؟

سردار! میرا خیال ہے ہے کہ عبداللہ ایک انسان ہے۔ عورت مردوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ہمیں ایک دفعہ پھراس راستے سے کوشش کرنا چاہیے۔ اس دفعہ میں خوداپنی مگرانی میں اس پر جال ڈالوں گا۔ عبداللہ کے رابطے میں عورتیں بھی رہتی ہیں۔ میں کسی کو بھی استعال کر کے اسے پھنسالوں گا۔

منایوں نے پہل کرتے ہوئے اپنے شعبے کی خدمات پیش کیں۔

.....آخری جنگ 169 .....

منایوستم غلط نہیں کہتے۔ گر عبداللہ کے معاملے میں یہ ہتھیار بار بار ناکام ہوا ہے۔ اب مزید تجربوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناعمہ کامعاملہ الٹا ہمارے گلے پڑگیا۔
یہ جولڑ کی مارگریٹ تھی ، اس کا بھی عبداللہ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا بلکہ اس کم بخت نے اس لڑک تک اسلام کا پیغام پہنچادیا۔ آئندہ بھی اس راستے سے عبداللہ کو گرفت میں لینے کا زیادہ امکان نہیں۔ سوگویال تم ہتاؤتمہاری کیارائے ہے۔

سردار! منایوس کی بات غلط نہیں ہے۔ لیکن ان کی صلاحیتوں کا احترام اور دنیا بھر کے انسانوں میں ان کی کامیا بی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عبداللہ خداسے گہرے را بطے میں رہتا ہے۔ اس را بطے کی بنا پرعبداللہ چوک بھی جائے تب بھی خدااسے اس گڑھے میں نہیں گرنے دے گا۔ ایسے لوگوں کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔ اس لیے میرانہیں خیال کہ یہ طریقہ عبداللہ کو ہمارے قابو میں لاسکے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہم عبداللہ کو انا نیت کے راستے سے گھریں۔ ورت قریب آتی ہے تو سارے حواس کو خبر ہوجاتی ہے اور عبداللہ جیسے لوگ مختاط ہوجاتے ہیں۔ مگرانا اور تکبرایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھ کراس کو اپنے گھیرے میں لیک گا۔ بہتر میں جو انسان کے اندر سے اٹھ کراس کو اپنے گھیرے میں خبیث شخص کو گھیرلوں گا۔

سوگویال نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔اس کے لیجے میں عبداللہ کے لیے شدید نفرت تھی۔تاہم سردارجس کوعبداللہ کے متعلق بہت کچھ معلوم تھا،اس نے سوگویال کی بات کورد کرتے ہوئے کہا۔

اس بد بخت نے اس کا بھی علاج کررکھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل عام لوگوں کی سطح پررکھتا ہے۔اس نے جان بوجھ کراپنی زندگی اس رخ پرڈ ھال رکھی ہے کہ لوگوں کواس کے حلیے ، ملنے

جلنے، عبادت وریاضت کسی پہلو سے کوئی خاص بات محسوں نہیں ہوتی۔اس لیے کسی شخص کواس میں عظمت کا پہلوماتا ہی نہیں۔نہ وہ اپنے آپ کواس طرح کی حیثیت میں پیش کرتا ہے۔ بھی کوئی شخص اس کے علم اور عمل کی تعریف کرے تو وہ کہتا ہے کہ تعریف اللّٰہ کی کرو جو مجھروں کو بھی استعمال کرتا ہے۔وہ خبیث اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہے۔اپنے کسی عمل کو پچھنہیں سمجھتا۔خداسے اس کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے اور خدا سے اس کی محبت انہائی شدید ہے۔ مگر اس کا اظہار بھی لوگوں کے سامنے ہیں ہوتا۔نہ اس نے خداسے محبت کا بھی دعویٰ کیا نہ خود کوکوئی چیز سمجھتا ہے۔ ابتے خود تاؤ کہ ایسے خص میں تکبر کہاں سے پیدا کیا جائے؟

سردار غصے سے بلبلار ہاتھا۔اس کے پاس ہر طرف سے رپورٹیں آتی تھیں اور ان کا خلاصہ اس نے حاضرین کے سامنے رکھ دیا تھا۔

مگرسردارانسان اپنے تعصّبات سے بلنز نہیں ہوتے ،سوگویال نے ایک اور پھ پھینکا۔
عام لوگ نہیں ہوتے ۔مگروہ ہے۔ اس بد بخت کا حال ہیہ ہے کہ بجدے میں جاکر بید عائیں
کرتا ہے کہ میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمی ہے ۔ آپ کی مرضی ہر چیز سے زیادہ اہم
ہے۔اگر آپ اس سے راضی ہوں کہ غیر اللّٰہ کی عبادت کی جائے تو میں سب سے پہلے یہ کروں
گا۔ آپ کی پینداگر ہے ہے کہ اپنا فد ہب چھوڑ دو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں ۔ میر اتعصب
بھی آپ ہیں اور آپ کے سواکوئی نہیں ۔ نہ میر ک قوم ، نہ فد ہب ، نہ میر ے خیالات ، نہ میر ے علاء نہ میر سے اس کا واحد تعصب خدا ہے جس کے لیے وہ کسی سے بھی ٹکر اسکتا ہے اور
کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے ۔ جس شخص کا حال ہے ہوتم کسی صورت اس کو نہیں پکڑ سکتے ۔ ایسے لوگ غلطی
کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے ۔ جس شخص کا حال ہے ہوتم کسی صورت اس کو نہیں پکڑ سکتے ۔ ایسے لوگ غلطی کے بدلے میں
بھی کرتے ہیں تو خدا ان کے غلط کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے ۔ نہ بھی کر ہے تب بھی غلطی کے بدلے میں
بھی انہیں اجر دیتا ہے ۔

سردار کے الفاظ نے شیاطین کی مایوسی کواور گہرا کر دیا۔

-----

آپ کی باتوں سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ وہ تحریریں اب دنیا بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ عبداللہ نے گفتگو کا سلسلہ واپس ان تحریروں کی طرف لاتے ہوئے کہا جن کے بارے میں بتانے داؤ دائنی دور سے آیا تھا۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب بیتحریریں کسی کی دسترس میں نہیں رہی ہیں۔ نہ مجھے اس کی کوئی امید ہے کہ یہ بھی پبلک میں یا ہمارے شعبے کے ماہرین کے سامنے بھی لائی جائیں گی۔ البتہ میں چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ باکس دریافت کیا تھا۔ اس لیے میں نے کسی کے علم میں آنے سے قبل ہی اپنے ذاتی ریکارڈ اوران کی ایک نقل بنانے کے لیے اپنے موبائل سے فوری طوریر ہرتح ریکا تمام مکنہ ذاویوں سے ایک فوٹو کھنچ لیا تھا۔

آپ نے ایسا کیوں کیا۔آپ کوئس چیز کا اندیشہ تھا؟

عبدالله نے ذہن میں اٹھنے والا ایک سوال دا ؤد کے سامنے رکھا۔

اس لیے کہ میں قدیم زبانوں کا ماہر بھی ہوں۔ یہ تحریریں عبرانی اور آرامی زبانوں میں لکھی ہوں۔ یہ تحریریں عبرانی اور آرامی زبانوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ مجھے جیسے ہی یہ تحریریں ملیں، ان کے متن پڑھنے کے بعد مجھے یہا حساس ہوگیا تھا کہ ان کو کسی طور پر بھی پبلک نہیں کیا جائے گا۔اس لیے میں نے فوراً اپنے ذاتی ریکارڈ کے لیے ان کو محفوظ کرلیا تھا۔ آپ چا ہیں تو میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں۔

داؤد نے بیے کہتے ہوئے اپنے موبائل فون کوعبداللہ کے سامنے کردیا۔ اس پر پچھ تصویریں آرہی تھیں جو کسی اجنبی تحریر کی تھیں۔ گرآ رامی زبان کی میتحریکسی پہلو سے عبداللہ کے لیے قابل فہم نتھی۔داؤدایک ایک کر کے بیساری تصاویر عبداللہ کودکھانے لگا۔

.....آخری جنگ 172 .....

بہت ہی تصاور د کھنے کے بعد عبداللہ نے کہا۔ مجھے تو کچھ بھھ میں نہیں آر ہا۔

ظاہر ہے کہ آپ آرامی زبان نہیں جانتے۔اس لیےاب یہ داستان مجھے آپ کوزبانی سنانی موگی۔کیا آپ یہ داستان سننے کے لیے تیار ہیں۔

ضرور ۔ مگر کچھ پس منظر بتا ہے کہ بیکس کی داستان ہے؟

میت حریری دراصل ایک ہی خاندان کی ابتدائی اور آخری کڑی کے دوافراد کی کھی گئی تحریریں ہیں۔ پہلا شخص صدوق ہے۔ جس کے پردادافارص میں علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ وہ ان پر براہ راست ایمان لانے والے تھے۔ انہوں نے صدوق کی فرمائش پر اپنی داستان اسے سائی جس کا بڑا حصہ اس نے تحریری شکل میں محفوظ کرلیا۔ جبکہ تحریروں کا آخری حصہ ساتویں صدی میں لکھا گیا ہے۔ یہ صدوق کی اولا دمیں سے ایک شخص کی تحریر ہے۔ اس شخص نے تحریر میں اپنانام میں لکھا۔ گراس کی تحریر یہ بتاتی ہے کہ یہ اس زمانے کی تحریر ہے جب خلافت راشدہ کے زمانے میں اسلام عربوں کے ذریعے سے شام وللے مین کی سرز مین میں پہنچ رہا تھا۔

پھرتویہ تاریخی اعتبار سے بہت اہم چیزیں ہیں۔

جی ہاں اس سے بڑھ کر جو بچھان میں لکھا ہوا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اتنا اہم کہ اس نے مجھے اسلام کو قبول کرنے پرمجبور کر دیا۔ مجھے اسلام کا پیغام کسی مسلمان نے نہیں پہنچایا۔ اسلام براہ راست مجھ تک پہنچاہے۔ یہ مجھ پرمیرے رب کا بڑافضل ہے۔

داؤد نے شکر گزاری کے احساس سے سرشار کہجے میں کہا۔

وہ کس طرح ..... مجھے بتائے۔ آپ کواس تحریر کی کس چیز نے اسلام قبول کرنے پر مجبور دیا؟

عبداللہ نے داؤد سے سوال کیا۔ داؤد کی بتائی ہوئی ہر بات اس کے لیے بے صدد کچیبی کا باعث بن چکی تھی۔

#### -----

سردار بری طرح جمنجلایا ہوا تھا۔اس نے مشورے کے لیے ساتھیوں کوجمع کیا تھا مگریہاں اسے عبداللّٰد پر چلانے کے لیےوہ تیردیے جارہے تھے جواس پر بالکل بے اثر تھے۔منابوس بھی پریشان ہوگیا۔وہ تنگ آکر بولا۔

مجھے تو عرب کے پیغیمر پررشک آتا ہے۔ جس کی امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوجاتے ہیں۔ ہماری ساری کوشش کے باجو دایسے دور میں بھی اس کے غلام اس طرح کے لوگ ہیں۔ تم نے عرب کے پیغیمر کونہیں دیکھا منایوس۔ میں نے دیکھا ہے۔ سر دارنے آہ ہمتگی سے کہا۔

عجیب شخصیت تھی وہ ہتم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ۔ میں اس وقت تمہاری طرح نو جوان تھا۔
اہلیس کی عظمت کے احساس میں گم تھا۔ پھرایک دن طائف کے بازاروں میں میں نے اسے
دیکھا۔ میرے بزرگوں نے طائف کے سارے غنڈوں کواس کے پیچیے لگا رکھا تھا۔ لوگ پھر
مارر ہے تھے۔ گالیاں دے رہے تھے۔ تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اس کے پورے جسم سے خون
بہدر ہاتھا۔ وہ آگے آگے تھا اور طائف کے سارے غنڈے اس کے پیچیے تھے۔

مجھے بڑا مزہ آرہاتھا۔ پھرہم نے دیکھا کہ اچانک چاروں طرف سے فرشتے اتر کرآگئے۔ہم سب بری طرح گھر چکے تھے۔ بھا گئے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ہم بے بسی سے موت کا انتظار کرنے پرمجبور تھے۔ فرشتوں کا سرداراس کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ آپ تھم کریں توسب کو ہلاک کردیا جائے۔ مگر جانتے ہواس نے معاف کردیا۔ہم سب کومعاف کردیا۔

.....آخری جنگ 174 .....

سردار بول رہاتھااوراس کی آواز بالکل بدلی ہوئی لگر ہی تھی۔ پھرفر شتے چلے گئے۔ہم سب موت سے نج گئے۔سار سے طائف والے بقینی موت سے نج گئے۔اس کمچے میرا دل چاہا کہ میں اس کے قدموں میں جاکر گرجاؤں۔معافی مانگ لوں۔ گئے۔اس

خاموشی چھا گئی۔ بہت دیریک خاموشی چھائی رہی۔

میں اپنی جگہ چھوڑ رہاتھا۔ مگر میرے بڑوں نے میر اہاتھ پکڑلیا۔ مجھے مجھایا کہ ایک انسان کی غلامی سے بہتر ہے کہ اپنے گروہ کے سردار بنوعزت سچائی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ میں نے عزت کوچن لیا۔ اسی لیے آج میں تم سب کا سردار ہوں۔

آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں رعونت پوری طرح لوٹ آئی تھی۔

-----

عبداللہ کے سوال کے جواب میں داؤد کچھ دیر خاموش رہا پھر آ ہستگی سے بولا۔ مجھے سے ابن مریم علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے پرمجبور کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے؟ عبداللہ نے جیرت سے کہا۔

ہاں۔ بلکہ میں ایبا کرتا ہوں کہاس دستاویز کا وہی حصہ سب سے پہلے آپ کودکھا تا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داؤد تیزی سے اپنے موبائل میں موجود تصویروں کو آگے کرتا گیا اور پھر ایک تصویر پررک گیا۔

یہ ہے وہ جگہ جہاں صدوق کے پردادا فارض اسے بتارہے ہیں کہ سے خوب میں ایک پنجبر کے آنے کی پیش گوئی کی تھی جود نیا کا سردار ہوگا۔ تواس سے آپ نے کیا سمجھا؟

میں یہودی تھا۔ یہودی نہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں نہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کا رسول مانتے ہیں۔ مگر جب میرے ہاتھ میں ایک ایسی تحریر گئی جو یقنی طور پر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی ہے اور اس میں ان کے آنے کی خبر واضح طور پر دے دی گئی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آنے والا بھی برحق ہے اور جو پیش گوئی کرر ہاہے وہ بھی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اس طرح میں ایک وقت میں دو پیغیمروں پر ایمان لے آیا۔

گرجوباتیں آپ نے بیان کی ہیں بیتوموجودہ انجیل میں بھی موجود ہیں۔

میں انجیل کے متن سے واقف نہیں۔ گراتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملاتھا وہ تاریخی طور پر انجیل سے کہیں متندتھا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کے کافی عرصے بعدان لوگوں نے کسی جو یونانی زبان بولتے تھے۔ یہ نجیل اب ترجمہ درتر جمہ ہوکر دنیا میں موجود ہے۔ جبکہ جودستاویزات میرے پاس تھیں وہ بقینی طور پر ایک ایسے شخص کا احوال بتارہی تھیں جو اسی زمانے میں موجود تھا۔ کاربن ڈیٹنگ سے ہم نے تصدیق کر لی تھی کہ یہ تحرید دوسری صدی عیسوی میں کسی گئی تھی۔ جس کے بعد میرے پاس تو نہ مانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ گرسوال یہ ہے کہ اگر یہ سب انجیل میں بھی موجود میرے پاس تو نہ مانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ گرسوال یہ ہے کہ اگر میسب انجیل میں بھی موجود میرے پاس تو نہ مانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ گرسوال یہ ہے کہ اگر میسب انجیل میں بھی موجود میرے پاس تو نہ مانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ گرسوال یہ ہے کہ اگر میسب انجیل میں بھی موجود ہے تو پھر عیسائی کیوں نہیں مانے ؟

داؤد کے سوال پر عبداللہ نے جواب دیا۔

دراصل مسیحی علماء نے اس پیش گوئی کا مصداق حضرت عیسی کی آمد ثانی کوقر اردے رکھا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں موجود تمام پیش گوئیوں کا رخ حضور کے بجائے حضرت عیسیٰ کی دوبارہ دنیا میں آمد کی طرف موڑ دیا ہے۔

عجیب بات ہے۔ داؤد نے حیرت میں ڈو بے ہوئے کہجے میں کہا۔ ر

کس چز پر چرت ہے؟

.....آخری جنگ 176 ......

اس بات پر کہ جوآپ کہدرہے ہیں وہ میرے پاس موجود دستاویز کے مطابق بالکل درست ہے۔

وه کس طرح؟

بہتر ہے کہ میں آپ کواب یہ پوری داستان سادوں۔ کیونکہ اس کو سے بغیر آپ کواندازہ نہیں ہوگا کہ جو کچھآپ کہدرہے ہیں وہ کس طرح درست ہے۔

بات تو آپٹھیک کہدرہے ہیں، مگراب کافی شام ہو چلی ہے۔ آپ پرسفر کی تکان بھی ہوگی۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ مرید گفتگوکل کرلیں۔ ابھی کھانا کھاتے ہیں۔ پھر میں آپ کے ہوٹل چل کرآپ کا سامان یہاں لے آتا ہوں۔ میراغریب خانہ اگر چہ چھوٹا ہے اور شاید بہت آرام دہ بھی نہیں لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہاں قیام کریں گے۔

نہیں اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ہوٹل میں آرام سے ہوں۔ اور ویسے بھی آپ کے ہاں گھروں میں اکثر لائٹ جاتی رہتی ہے۔ میں اگر یہاں آگیا تو آپ کوتو شایدخوشی ہوگی، مگر مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اپنی خوشی چاہتے ہیں یا میر ا آرام۔ داؤد نے بہت ہوئے بڑی خوبصورتی سے ہوٹل میں اپنے قیام کا جواز پیش کر دیا۔ آپ نے تو کھے کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ غریب ہی نہیں ہیں بلکہ اندھیر مگری میں بھی رہتے ہیں۔ چلیے آج رات باہر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ چھرآپ کے ہوٹل چلتے ہیں۔

چلیے تو پھر چلتے ہیں۔

یہ کہتے ہوئے داؤد کھڑا ہوگیا۔

-----

.....آخری جنگ 177 .....

شیاطین کی گفتگو جاری تھی۔اس پوری گفتگو میں زار یوس نے زیادہ حصہ نہیں لیا تھا۔سردار نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔

زاریوس تہاری کیارائے ہے۔

میرے پاس اسمسکے کاحل ہے۔

زاریوں نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔

کیاحل ہےجلدی بتاؤسر دارزار یوس ،سوگویال چلااٹھا۔

ہم عبداللہ کو بہمانہیں سکتے توراستے ہےتو ہٹا سکتے ہیں۔

زاریوس کی اس بات پرمنایوس نے اعتراض کیا۔

محترم سردار! ہمیں انسانوں پرسوائے وسوسہ انگیزی کے کوئی اختیار حاصل نہیں۔میرانہیں خیال کہ عبداللہ جبیبا آ دمی ہمارے وسوسوں میں آ کرخودکشی کرلے گا۔

> نہیں یہ بات نہیں ہے منا یوں ۔میرامنصوبہ کچھاور ہے۔ زاریوس نے اپنی خوفناک پھنکار کے ساتھ کہا۔

اس دنیا میں صرف ہم اور عبداللہ ہی نہیں ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں۔ عبداللہ ہمارے قابو میں نہیں آر ہاتو کیا ہوا۔ ہم دوسر لے لوگوں کو قابو کریں گے۔ ہم لوگوں کو اس کے خلاف اٹھا کیں گے۔ ہم لوگوں کو اس کے خلاف اٹھا کیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں شکوک، بر کمانی، وسوسے پیدا کریں گے۔ ہم اس کے خلاف زبر دست مہم چلوا کیں گے۔ جو لوگ عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں بھی اس کے خلاف کر دیں گے۔ اور جو لوگ اس کے ساتھ نہیں ان کو پوری طرح استعال کر کے ہم اس کے خلاف ایک آگ لگا دیں گے۔

کیا بات ہے زار یوں تمہاری۔میرے ذہن میں بھی آخری حل یہی تھا۔سردار خوش سے

بولا۔اب مینہیں خبر کہاس حل کواپنا قرار دینے میں اس کے پیش نظر حقیقت کا بیان تھایا یہاں بھی وہ اپنی عزت بچار ہاتھا۔

سوگویال نے بھی زاریوں اور سردار کی تائید کرتے ہوئے پرعزم لیجے میں کہا۔
آج کے مسلمانوں کواس پہلوسے اغوا کرنا کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ بیلوگ ہرسی سنائی بات
بغیر تصدیق کے آگے پہنچاتے ہیں۔ جھوٹ، الزام، بہتان، جھوٹے فتوے، گروہی عصبیت اور
فرقہ واریت کے اسیر بیلوگ ہمارا آسان نشانہ ہوں گے۔ان میں انسانی جان کی حرمت کا کوئی
احساس نہیں ہے۔ بیلوگ بہت آرام سے عبداللہ کے آل پرآ مادہ ہوجائیں گے۔

بالکل ۔ تم لوگ ایسی آگ لگاؤ کہ لوگ اسے برا بھی سمجھیں اور اس کے قبل پر آمادہ بھی مجھیں اور اس کے قبل پر آمادہ بھی ہوجائیں ۔ لوجائیں ۔ لوجائیں ۔ لوجائیں ۔ لوجائیں ۔ لوجائیں ۔ لوجائیں ۔ لوجب اسے قبل کر دیا جائے گاتو ہمارا دوسرامسکہ بھی حل ہوجائے گا۔

دوسرامسکه؟

منایوس نے سوالیہ انداز سے سردار کودیکھا۔

کیاتم بھول گئے کہ مغرب میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا مسلہ بھی حل کرنا ہے۔ورنہ اسلام کی دعوت ان اقوام کوفتح کر لے گی جن کے ذریعے سے ہم دنیا کوئٹرول کررہے ہیں۔ ہاں اس مسئلے کا کیاحل ہے؟

اس کاحل میں نے سوچ لیا ہے۔

سردارنے پراعتماد کہجے میں کہا۔

وه کیا؟

اس د فعہزار یوس نے سوال کیا۔

ایک بہت بڑی جنگ۔ایک عظیم جنگ۔جس میں کروڑوں اربوں لوگ مارے جائیں۔
ایک ایسی جنگ جس میں جدید کمیونیکشن پرمنی انفار میشن ان کے تباہ ہوجائے۔اس جنگ کے بعد دنیا
میں مسلمان بہت کم رہ جائیں گے۔اور ساتھ ہی وہ ذرائع ہی ختم ہوجائیں گے کہ عالمی طور پر
اسلام کی دعوت پوری دنیا میں پہنچائی جاسکے۔ چنانچہ نہ پوری دنیا پرایک ساتھ ججت پوری ہوگی نہ
خدا کا یہ منصوبہ کا میاب ہوگا کہ وہ قیامت کو ہر یا کرے۔

کیا ذہن ہے آپ کا سردار ۔ کیا سوچ ہے آپ کی ۔ مزہ آگیا۔ منابوس نے جی بھر کے سردار کوداددی ۔ مگراتنی بڑی جنگ ہوگی کیسے؟ زاریوس نے سوال کیا۔

دیکھواس کے لیے سب سے پہلے تو عبداللہ اوراس جیسے لوگوں کو ہم چن چن کرانسانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ جس کے بعد خدالازی طور پران کا انتقام لےگا۔ جس طرح اس نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا انتقام لیا تھا۔ وہ عبداللہ کا بھی انتقام لےگا۔ ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ خدا عبداللہ کو اپنے کام کے لیے استعال کر رہا ہے۔ وہ اس کا بدلہ ضرور لےگا۔ خدا جب اپنے محبوب بندوں کا انتقام لیتا ہے تو پوری پوری قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ گویا کہ اس پہلو سے ہماری منشا اور خدا کی منشا ایک ہی ہوجائے گی۔

لیکن ہما پنی منشا کو کیسے پورا کریں گے؟

زاریوس ابھی بھی شک میں پڑا ہوا تھا۔سردار نے اسے سمجھا ناشروع کیا۔

دیکھو۔خدانے اس سے پہلے جب یہود پرعذاب نازل کیا تھاتو آسان سے آندھی یاطوفان نہیں آیا تھا۔ بلکہ دوسری بت پرست اورمشرک اقوام کوان پرغلبہ دے دیا تھا۔اور پھرانہی کے

......آخری جنگ 180 .......

ذریعے سے ان پرشد یدعذاب مسلط کیا گیا تھا۔مسلمانوں کے بارے میں بھی خدا کا طریقہ یہی ہے۔ان پر بھی جنگوں اور دوسری اقوام کے غلبے کی شکل میں عذاب مسلط ہوگا۔

وہ تو ابھی بھی ہور ہا ہے۔ مگرہم وہ عذاب کیسے برپا کروائیں گے جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیانے پرتباہی ہوگی؟

سوگویال کے سوال پرسر دار کی شیطانی نگاہوں سے ایک پراسرار شعلہ لیکا اور سر دار کی ابلیسی آواز ماحول میں گونجنے گئی۔

ہم یہ جنگ نظریات سے بھڑ کا کیں گے۔اتنی بڑی تباہی نظریات کے ذریعے ہی سے لائی سکتی ہے۔

وہ نینوں نہ بیجھنے والے انداز میں سردار کو دیکھتے رہے۔ سردار نے اپنی بات سمجھانا شروع لی۔

خدانے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے دو پہلوؤں سے اہتمام کیا ہے۔ ایک اس نے مغربی ممالک میں بیتصور عام کرادیا کہ فدہب فرد کا معاملہ ہے۔ چنانچ آج مغرب میں کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو مغربی حکومتیں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتی ۔ جبکہ اس سے پہلے ہم لوگ ریاست کی طاقت کو ہمیشہ نبیوں کی دعوت کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف خدانے ایسے حالات پیدا کیے کہ مغربی ممالک اپنی ترقی کے لیے مجبور ہیں کہ مسلمانوں کو بطور مہا جرا پنے ہاں بلائیں۔ چنانچ وہ اپنے ساتھ اسلام کی دعوت بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ صور تحال یو نہی رہی تو ایک صدی میں ہمارے مرکز یعنی مغربی ملکوں میں اسلام پھیل جائے گا۔ بیتو ہوئی خوفناک بات ہوگی۔

سردار کی بات پرمنایوس نے خوفز دہ کہے میں کہا۔

......آخری جنگ 181 .....

مگراب ایسانہیں ہوگا۔ ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کر چکے ہیں جواسلام کی دعوت پرامن طور پر پھیلانے میں زیادہ دلچیں پرامن طور پر پھیلانے میں زیادہ دلچیں رکھتے ہیں۔ جواسلام کی دعوت کے فروغ کے بجائے مغربی ریاستوں سے ٹکرانے اوران سے لڑکرافتد ارچھین لینے میں زیادہ دلچیں رکھتے ہیں۔ یہ چیزمغربی حکومتوں اور معاشروں میں شدید ردعمل پیدا کرے گی۔ چنانچہ وہ لوگ آ ہستہ آ ہستہ اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت میں مبتلا ہوجا کیں گے۔ یوں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ اوراس آگ کو بھڑکا نے میں ایک اور نظریہ ہماری مددکرے گا۔

كون سانظرية ميري آقا؟

منابوس نے دریافت کیا۔ سردار نے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا:

سنو!اس وقت ساری دنیا کے مذہبی لوگ۔خاص کراہل کتاب کے تمام گروہ ایک عظیم جنگ یا آرمیگڈون کا انتظار کررہے ہیں۔ ہرخض اپنے اپنے سے کا منتظر ہے۔ یہود کا مسے ان کے خیال میں جب آئے گا تو مسلمانوں اور عیسائیوں اور دیگر اقوام کوختم کردےگا۔ یہی کام عیسائیوں کا مسے موعود بھی کرے گا۔وہ یہود اور مسلمانوں کوختم کرکے باقی دنیا کوعیسائی بنادے گا۔مسلمان بنادیں بھی ایسے ہی مسے کا انتظار کررہے ہیں جو یہود ونصار کی کوختم کرکے ساری دنیا کومسلمان بنادیں

بلکہ مسلمان تو دودومہد یوں کا بھی انتظار کررہے ہیں۔ زاریوں نے بنتے ہوئے کہا۔

ایک شیعه مهدی جوآ کرباقی دنیا کے ساتھ سارے سنیوں کو بھی ختم کردے گا۔ایک سی مهدی جوآ کرباقی دنیا کے ساتھ ساری شیعه آبادی کا بھی خاتمہ کردے گا۔

.....آخری جنگ 182 .......

بالکل میچے۔اب ہر گروہ کمل جنگ کے لیے بھی تیار ہے اور دوسرے گروہ کو بے رحمی سے قل کرنے اور ختم کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہے۔ ہمیں صرف جنگ کی آگ بھڑ کا تی ہے۔ پیسب ایک دوسرے کو ختم کرڈ الیس گے۔اس کوشش میں کروڑ وں اربوں لوگ اور پوری دنیا کا نظام تباہ و ہرباد ہوجائے گا۔ایسی تباہی ہوگی جس کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا۔

اس پرسب لوگ زور دار قبقع لگا کر دیر تک بنتے رہے۔

مگرسر دار! سوال پیہ ہے کہ کیا اس کا امکان نہیں کہ اس موقع پر کوئی سچامسے واقعی آگیا تو کیا ۴

تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بچامسے پہلے بھی آیا تھا۔ بھول گئے بروثلم کے سے ناصری کو۔اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا جواب دوبارہ ہمارا کچھ بگاڑ ہے گا۔ہم بروثلم کی تاریخ پھرد ہرادیں گے۔

سردارنے ایک بھیا نک قہقہہ لگا کرجواب دیا۔

گرسردارمیرااشارہ مسلمانوں کی طرف ہے۔مسلمانوں کی اکثریت کویفین ہے کہان کے پیغمبر نے سے کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔وہ آکران کو پوری دنیامیں غالب کرےگا۔

دیکھووہ مسے آئے گایانہیں، یہ تو میں نہیں جانتا۔ گر میں خدا کو جانتا ہوں۔ اس کی سنت اور قانون کو جانتا ہوں۔ جو قومیں اخلاق میں پست ہوں اور ایمان کے بجائے تعصب اور فرقہ واریت کی اسیر ہوں، خدا بھی ان کو دنیا میں غالب نہیں کرتا۔ یہ کام نداس نے بھی پہلے کیا ہے اور اطمینان رکھونہ بھی آئندہ کرے گا۔ سو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت مسلمان اخلاقی طور پر کیسے ہیں؟ خدا کی مرضی پر ایمان واخلاق کی زندگی گزارر ہے ہیں یا پھر ہمار نے قش قدم پر ہیں؟ اس وقت تو ہمار نے قش قدم پر ہیں۔

تینوں نے بیک وقت جواب دیا۔

توبس اس بارے میں بالکل بے فکر ہوجاؤ۔ ابھی اس کا کوئی امکان نہیں کہ خدا کی نصرت مسلمانوں کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائے گی۔ اس وقت تو خدا بس عبداللہ جیسے کیڑے مکوڑوں کو بھیجتار ہتا ہے کہ وہ لوگوں کو مجھائیں۔ اور اس حقیر کیڑے کا علاج ہم طے کر پچکے ہیں۔ ایک زور دارقبقہ پھر بلند ہوا۔ قبیقے کا طوفان تھا تو سوگویال نے شاطرانہ انداز میں کہا: سردار کیوں نہ ہم اپنی طرف سے پچھلوگوں کو سے اور مہدی بنا کر بھیج دیں۔ اس کے ذریعے سردار کیوں نہ ہم اپنی طرف سے پچھلوگوں کو سے تھا اور مہدی بنا کر بھیج دیں۔ اس کے ذریعے

یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی کیا ہے۔ اور اب بھی کریں گے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ گراصل مسکلہ یہ ہے کہ ہمیں عرب کے پینمبر کا اصلی دین پوری دنیا میں پہنچنے سے ہرصورت میں رو کنا ہے۔ اس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ ہمیں اسلام کی دعوت کوموت کی نیندسلانا ہوگا۔ چاہاں کے لیے زمین میں کتنی ہی تاہی مجانی پڑے۔ چاہاں کے لیے زمین میں کتنی ہی تاہی مجانی پڑے۔ چاہاں کے لیے کوئی بھی فسادا ٹھانا پڑے۔ ہرحال میں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔

یہ کہتے ہوئے سر دارنے زاریوں کو مخاطب کیا۔

سے جنگ کی آ گ بھڑ کا نابہت آسان ہوجائے گا۔

زاریوس! تم عبداللہ کا محاذ سنجالو۔ اس کی قوم کے لوگوں اور مذہبی لیڈرشپ کواس کے خلاف اٹھا کراسے قبل کروانا تمہاری ذمہداری ہے۔

جو حکم میرے آقا۔

منابوس!

جی سردار!

تم مسلمانوں، يہوداورعيسائى تينوں ميں يەمهم چھيلاناشروع كردوكمسے كى آمد كاوقت ہوگيا

.....آخری جنگ 184 ............

ہے۔اوران کے آنے کے لیے بیضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں علاقائی سطح پرجنگیں شروع ہوجائیں خاص کرمسلمانوں کے علاقوں میں جنگیں ہونامسے کی آمد کی تیاری کے لیے ضروری ہیں۔ جتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا اتنی ہی سسے کی آمدیقیٰی اور جلدی ہوگی۔اس کے لیے ہر ذریعہ اختیار کرو۔لوگ ایسی باتیں بہت خوشی اور مزے سے سنتے ہیں۔لکھنے اور بولنے والوں کواس پر تیار کرو کہ وہ آنے والی جنگ کے بارے میں جھوٹی تچی ہر طرح کی باتیں ہر جگہ پھیلادیں۔
پھروہ بہنتے ہوئے بولا۔

یہ لوگ جنگ کو بڑے مزے کی چیز سجھتے ہیں۔اس لیے بڑی خوشی سے جنگ کا انتظار کررہے ہیں۔ان کو ذرا مزہ چکھاؤ کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ایٹمی جنگ کیا ہوتی ہے۔میزائلوں کی بارش کیا ہوتی ہے۔زہر ملی گیسیں کیا ہوتی ہیں۔نو جوان، بچوں اور مردو عورت کی لاشیں کیسی ہوتی ہیں۔مردار کی بدیو، زخموں سے رستا خون، زخمیوں کی سسکیاں، بے کسوں کی آئیں،مرنے والوں کے لواحقین کا بین اور تباہ وہر بادشہر کیسے ہوتے ہیں۔

پھراس نے سوگو مال کارخ کر کے اسے پکارا:

سوگويال!

جی میرے آقا!

تم اہل مغرب کو اپنا نشانہ بناؤ۔ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرو۔ان کو یہ یقین دلاؤ کہ اسلام کچھ ہی عرصے میں ان کے ملکوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے عرب کے پیغمبر کے بعد مشرق وسطی اور ہر جگہ ایرانی ،رومی اور سیحی تہذیب کو کھا گیا تھا۔ان کو اعدا دو شارسے یہ یقین دلاؤ کہ مغربی اقوام کی شرح پیدائش اتنی کم ہے کہ کچھ ہی عرصے میں وہ ختم ہوجا کیں گے اور صرف مسلمان باقی بجیبں گے۔خاص کر مغرب کے انتہا پسندوں ، دا کیں باز و کے لوگوں ، مذہبی لیڈروں مسلمان باقی بجیبں گے۔خاص کر مغرب کے انتہا پسندوں ، دا کیں باز و کے لوگوں ، مذہبی لیڈروں

...... آخری جنگ 185 ........

کواس پرتیار کرو کہ وہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہوجا کیں۔ انہیں سمجھاؤ کہ ایٹم بم استعمال کرنا اب ضروری ہو چکا ہے تا کہ مسلمانوں کی تعداد کو دنیا میں کم سے کم کر دیا جائے۔ اب وقت آگیا ہے کہ لوگ جو جنگ چاہ رہے ہیں وہ ان پر مسلط کر دی جائے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں میں ایسے گروہوں کو طاقت ور بناؤ جومغرب سے ٹکرا کراسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ان کے ذریعے سے مغرب کی عام آبادیوں اور عام لوگوں پر حملے کراؤ تا کہ اہل مغرب کو جوابی حملے کا جواز مل جائے۔

زاريوس!

حکم میرے آقا!

تم ایک کام اور کرو۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی باہمی جنگوں کوفروغ دو۔ شیعہ مسلمانوں میں صور پھوٹکو کہ ان کے مہدی کی آمدسے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے دومقد س شہروں مکہ اور مدینہ اور عرب کے دیگر علاقوں پران کا قبضہ ہوجائے۔ سنی مسلمانوں میں میسوچ عام کردو کہ شیعہ کا فریس اوران کا قتل عام ضروری ہے۔

حکم کی خمیل ہوگی۔

اب ان سب میں آپس میں خوفناک جنگ چھڑ جائے گی۔ گران میں سے کوئی نہیں جیتے گا۔ حبیتیں گے صرف ہم۔ہم ہی اس جنگ کے اصل فاتح ہوں گے۔سر دارز ورسے چلایا۔ ابلیس کی ہے ہو۔

> تینوں نے جوابی نعرہ بلند کیا۔ بلید سے ہیں یہ نہ سے

ابلیس کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔

-----

·

حمزہ جمیلہ کے گھر آیا ہوا تھا۔ سارہ نے اسی دن اسے فون کر کے بلالیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سارہ کچھ ناراض ہوگی یا جمیلہ اس سے بچھ کہے گی۔ مگر ایسا بچھ نہیں ہوا۔ جمیلہ اس سے ایسے ملی جیسے بچھ ہوا ہی نہیں۔ ان سب نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ بچھ دریہ بیٹھ کر دونوں اپنے گھر روانہ ہوگئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سارہ نے حمزہ سے کہا:

جھے آپ سے معافی مانگی ہے۔ آپٹھیک کہدرہ تھے۔ جھے چچی سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ سے بھی بحث نہیں کرنا چاہیے تھی۔

نہیں بھی زیادتی تو تمہارے ساتھ ہوئی تھی۔اور میں توبس یہ مجھار ہاتھا کہا می سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔وہ کسی کی نہیں سنتیں۔ابو بھی ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے۔

آپ بالکل ٹھیک کہدر ہے تھے۔بس اس وقت مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مگر میں اب یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔

میں بھی امی سے بات کروں گا کہ آئندہ وہ تم پر ہاتھ نہا ٹھا ئیں۔ نہتم کو برا بھلا کہیں۔ نہیں نہیں۔ اب آپ کچھ مت بولیے گا۔ آپ ان سے بات کریں گے تو ہمارے گھر کا چھٹا شخص حرکت میں آ جائے گا۔ میں ان سے خود معاملہ کرلوں گی۔

یہ چھٹا شخص کون ہے۔ حمز ہنے حیرت سے کہا۔

آپنہیں جانتے۔سارہ نے بنتے ہوئے کہا۔

چلوچپوڑ وہم ہنستی رہا کرو۔ بینتے ہوئے تم اچھی گئی ہو۔

سارہ ہنستی رہی۔وہ سوچ رہی تھی کہ عبداللہ صاحب کی بات ٹھیک تھی۔کم از کم اس کی گاڑی سے تو چھٹا شخص رخصت ہوگیا تھا۔اب اسے گھرسے بھی اس چھٹے شخص کو زکالنا تھا۔

-----

.....آخری جنگ 187 .....

.....آخری جنگ 186 ......

سارہ حمزہ کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ساس حسب معمول لاؤنج میں بیٹھی تھی۔اس کے چپا شفقت بھی وہیں موجود تھے۔اس نے اندراؔ تے ہی پہلے چپا کوسلام کیا اوران کے سامنے سرجھکا دیا۔انہوں نے جس بری طرح اپنی بیتی کو اپنی بیوی کے ہاتھوں بیٹے دیکھا تھا، اس کے بعدان کا دل اس کے لیے پہلے ہی بہت نرم تھا۔انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سرپر ہاتھور کھ کر دعادی۔اس کی ساس نے دور سے یہ منظرد یکھا اور نفر ت سے منہ پھیرلیا۔

سارہ نے ساس کودیکھا۔وہ سسر کے پاس سے سیدھی ساس کے پاس گئی اوران کے قدموں میں بیٹھ کران کے دونوں ہاتھ کپڑ لیے۔انہوں نے ہاتھ چھڑانے چاہے مگروہ زور سے پکڑ کر بولی۔

چچی مجھے معاف کردیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوگئی۔ میں نے آپ سے او نچے لہجے میں بات کی۔ میں آپ کوآئندہ بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔

ساس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹے سے مخاطب ہو کر بولیں۔

تمہاری مجال کیسے ہوئی اس بدذات کومیرے گھر میں لانے کی۔ میں نے تم کومنع کیا تھا کہ یہ اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی۔

چی یہ مجھے نہیں لائے میں خود آئی ہوں۔ آپ سے معافی مانگنے۔ آپ مجھے بس ایک دفعہ معاف کردیں پھرمیں خودیہاں سے چلی جاؤں گی۔

حمزہ کے بجائے سارہ نے کہااور پھرساس کے پاؤں پکڑ کررونے لگی۔ساس کی سمجھ میں نہیں آیا کہاب وہ کیا کرے۔اس نے زبردستی سارہ کی گرفت سے خودکو چھڑ ایااور یہ کہتے ہوئے اپنے مرے کی طرف چل پڑی۔

اس کی ماں اسے ایک دن بھی نہیں رکھ سکی۔ ڈرامہ بازی سکھا کرواپس بھیج دیا۔

.....آخری جنگ 188 ......

حمزہ اور شفقت دونوں اسے پاؤں پٹخنے ہوئے کمرے کی طرف جاتا دیکھتے رہے۔ حمزہ سارہ کے پاس آیا اوراسے زمین سے اٹھاتے ہوئے اپنے والدسے کہا۔ ابو!امی بہت زیادہ زیادتی کررہی ہیں۔

ہاں بیٹا میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ مگرتم پریشان نہ ہو۔ ابھی وہ غصے میں ہے۔ ایک آ دھ دن میں وہ ٹھیک ہوجائے گی۔ آبی گھر میں وہ ٹھیک ہوجائے گی۔ آبی گھر میں رہے گی۔ اس گھر میں رہے گی۔

شفقت نے سخت لہج میں اپناحتمی فیصلہ سنادیا۔

-----

میں آپ کی خوشی کے لیے آپ کی جھتجی کواس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی۔اب میں اس ڈائن کو کیسے اس گھر میں آنے دوں۔

شمینه کی اس بات پرشفقت کو لمحے کھر کے لیے بہت غصه آیا، مگروہ خاموش ہوگئے۔وہ کافی دریسے شمینه کو شمجھانے کی کوشش کررہے تھے مگروہ مان کرنہیں دےرہی تھی۔ آخر کاروہ نرمی سے بولے۔

دیکھوبیگم! تم بھی جانتی ہوکہ سارہ نے تم سے ایسے بات کی تو اس کی وجھی۔ اس کے بعد جو تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بھر حال وہ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بھر حال وہ تم نے اس کے ساتھ کیا وہ بھر کیا تھوں دیکھی بات ہے۔ مگر تم پھر بھی ناراض تھیں تو بہر حال وہ تم سے پاؤں پکڑ کر معافی ما نگ چکی ہے۔ اگر تم اسے گھر سے نکالوگی تو یا در کھنا وہ میری بھیتی سے بڑھ کر اب تمھارے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہے۔ وہ اس زیادتی کو دیکھ کرتم سے ساری زندگی کے لیے بدگمان ہوجائے گا۔ جو جنگ تم نے شروع کی ہے، اس کا پہلا نشانہ یقیناً تمھاری بہو بنے گی۔ لیکن دوسرانشانہ تم خود بنوگی اوروہ بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں .....

...... آخری حنگ 189 ......

شفقت نے ثمینہ کا کمزور پہلواس کے سامنے رکھ دیا۔ بہوسے لا کھ دشمنی سہی، بیٹا بہر حال ثمینہ کو بہت عزیز تھا۔وہ خاموثتی سے کچھ سوچنے لگیس۔

-----

ا گلے دن داؤدایک دفعہ پھرعبداللہ کے ساتھ اس کی اسٹڈی میں موجود تھا۔ جائے سے فارغ موکرعبداللہ نے اس سے کہا۔

میراخیال ہےاب آپ اطمینان سے اپنی وہ داستان شروع کر سکتے ہیں جس کاکل آپ نے ذکر کیا تھا۔

جی! میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو صدوق اوراس کے پردادا فارض کی داستان ساؤں گا۔ یہدات تان صدوق نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے کھی تھی۔ یہان کے پردادافارص سے متعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ فارض حضرت عیسی پر براہ راست ایمان لانے والے ایک شخص تھے۔

جی مجھے یاد ہے۔آپ شروع سیجے۔

یہ اس وقت کی داستان ہے جب رومیوں کے خلاف یہودیوں کی پہلی بغاوت کے بعد یہودی تاوی کی پہلی بغاوت کے بعد یہودی تاوی کر رہے تھے۔ اس کی تناوی کر رہے تھے۔ اس نام نام نے میں صدوق کے پردادا فارض اس کے ہاں آئے۔اسی کی تفصیل اس داستان میں بیان ہوئی ہے۔

یہ پس منظر بیان کر کے داؤر دستاویز پر کھی اس داستان کو بیان کرنے لگا۔

-----

کا کیا فائدہ ہوگا۔ مگرشایداس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پردادانے مجھے جو بچھ بتایا ہے اس نے آج موجود بہت سے حقائق کے بارے میں میری آئکھیں کھول دی ہیں۔ میں اس داستان کو محفوظ کرنا چا ہتا ہوں تا کہ شاید بعد میں یہ سی اور کی آئکھیں کھولنے کا سبب بن جائے۔

میراتعلق ایک ربی (یہودی عالم) خاندان سے ہے۔میرے باپ دادا اور پردادا سب
یہودی عالم تھے۔جس دور میں ہم زندہ ہیں وہ ہماری تاریخ میں مصیبت اور بدیختی کا سب سے
بڑا دور ہے۔ شاید بلکہ یقیناً جس ہستی کوسے عیسی ابن مریم کہا گیا تھا اس کی بات بالکل درست
ہے۔ہم اس وقت میں زندہ ہیں جب بانجھ عور تیں خود کوخوش نصیب جھتی ہیں۔ اور جو حاملہ ہیں
اور دودھ پلانے والیاں ہیں وہ سے کے الفاظ میں قابل افسوس ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کومر تا ہواد یکھا ہے۔

میں اپنے باپ دادا کی طرح ابن مریم کوجھوٹا اور جادوگر ہی سمجھتا تھا۔ اپنے سارے مصائب کاحل یہی سمجھتا تھا کہ ہم رومیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں ۔ کیونکہ یہ ہم پر بدترین ظلم کررہے سے ۔ مگرایک روزمیرے خیالات بالکل بدل گئے ۔ جب میں نے اپنے دادا کے پاس ایک بہت بزرگ شخص کودیکھا جوان سے ملنے آئے تھے۔ میرے دادا ان بزرگ کو چیا کہہ کرمخاطب کررہے سے ۔ وہ دن وہ لمحہ مجھے آج کئی برس گزرنے کے بعد بھی یا دہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں۔

-----

صدوق کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور داد اایک بزرگ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔نوعمر صدوق کے لیے یہ منظر قدرے عجیب تھا۔اس کے والد اور دادا دونوں یہود یوں کے بڑے عالموں میں سے تھے۔علاقے کے سارے لوگ ان کی عزت کرتے اور ان کی نگر انی ہی میں مذہبی رسوم سرانجام دیتے تھے۔اس لیے لوگ ان کے سامنے

سرجھکاتے تھے۔ مگربید دونوں اس بزرگ کے سامنے سرجھکائے ہوئے تھے۔

پھر یہ بزرگ بھی صدوق کے لیے بالکل اجنبی تھے۔لمبا قد، چھریرا بدن، سفید بال مگر آنکھوں میں زندگی کی چمک اور چھرے پر جھریوں کے باوجودا یک رونق تھی۔ان کی شخصیت میں کوئی الیبی بات ضرورتھی کہ صدوق کووہ دیکھتے ہی اچھے لگے۔اس کی ماں نے اسے دودھ کا گلاس دے کریہ کہتے ہوئے اندر بھیجا تھا کہ ابھی کوئی اجنبی مہمان ملنے آیا ہے۔ چنا نچہوہ مال کے کہنے پر گلاس لیے اندر آیا تو اس بزرگ کے سامنے اپنے باپ اور دادا کو سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔اس نے دھیرے سے بزرگ کوسلام کیا اور ان کی خدمت میں گلاس پیش کیا۔ بزرگ نے گلاس تھا متے ہوئے اس سے سوال کیا۔

م کون ہو بیٹا؟

صدوق ہے بل ہی اس کے والدنے جواب دیا۔

دادا! بیمیر ااکلوتا بیٹا صدوق ہے۔ اب یہی ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہے۔ صدوق میرے بیچے۔ میرے خاندان کی آخری نشانی۔

یہ کہتے ہوئے ان بزرگ نے صدوق کو اپنے سینے سے لگالیا۔ اسے خوب بھینچ کر پیار کیا۔ پھراسے اپنے ساتھ بٹھالیا۔ صدوق کی کچھ بچھ میں نہیں آر ہاتھا۔ وہ تو بس اپنے دادا سے واقف تھا۔اس کے والد کے کوئی دادازندہ ہیں بیاس کومعلوم نہیں تھا۔

صدوق کے دادانے صدوق سے بزرگ کی والہانہ محبت کود یکھتے ہوئے ان سے کہا۔ چیا جان! یہی اب ہمارے خاندان کی نشانی بچاہے۔ بغاوت میں ہمارا پورا خاندان ختم ہوگیا۔ رومیوں نے چن چن کر یہودیوں کو مارا تھا۔ ہمارا خاندان ہی ختم نہیں ہوالا کھوں یہودی قتل کردیے گئے۔ بچے والدین کے سامنے ذرج کیے گئے۔ عورتوں کی عصمت سر بازارلوٹی گئی۔

جو زندہ بیجے ،غلامی اور ذلت کی زندگی کے سوا ان کے جصے میں کیجھ نہیں آیا۔لاکھوں یہودی مردوزن کورومیوں نے غلام بنالیا اورروم کی پوری سلطنت میں ان غلاموں کو پھیلا دیا۔اورسب سے بڑھ کرخداوند کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کوتباہ و ہر بادکر دیا گیا۔

صدوق کا دادا دلدوز لیجے میں بروشلم کی تاہی کی داستان سنار ہاتھا۔صدوق نے بروشلم کی تاہی کا ذکر ہر یہودی کے گھر میں تھا۔ یہودی رومیوں تاہی کا ذکر ہر یہودی کے گھر میں تھا۔ یہودی رومیوں سے شدیدنفرت کرنے لگے تھے اور ان سے انتقام لینے اور ان کو فلسطین سے باہر نکا لئے کا جذبہ ہر یہودی کے دل میں بسا ہوا تھا۔ مگر صدوق کو آج یہ پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ تباہی اس قدر بڑے پہلے نے پر آئی تھی۔وہ بزرگ کے پہلو میں بیٹھا خاموثی سے اپنے دادا کی بات سن رہا تھا۔اس کی سے میں یہ بات بھی آگئی کہ یہ بزرگ اس کے دادا کے بچاہیں۔

توبیٹاتم کیسے بچ؟ بزرگ نے صدوق کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔

پورے خاندان میں صرف میں ہی ایک شخص تھا جوزندہ نے گیا۔اس کا سبب بیتھا کہ بغاوت سے ذرا پہلے میری والدہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے یہاں اس دورا فقادہ بستی میں آئی ہوئی تھیں۔وہ اُس وقت بروشلم میں ہوتی تو ہم دونوں بھی باتی لوگوں کی طرح مارد بے جاتے۔ ابتواس واقعے پر نصف صدی کا عرصہ گزرگیا ہے گر بروشلم سے جان بچا کر فرار ہوجانے والے جو بچے کھچے لوگ تھا نہوں نے اس ظلم اور بر بربیت کا جوفقشہ کھینچا ہے ،اس کا تصور کر کے اب بھی رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔رومی فوجی وششی بھیٹر ہے بن کر حملہ آور ہوئے اور سب پھی تباہ وبر باد کردیا۔

صدوق کے دادا خاموش ہوئے تواس کے والد پوری شدت کے ساتھ بولے۔ دادارومیوں نے ہمارے ساتھ بڑاظلم کیا ہے۔ہم اس کا بدلہ لے کررہیں گے۔

بزرگ نے صدوق کے سرپر دھیرے سے ہاتھ رکھا اوراس کے والد کود کیکھتے ہوئے دھیمے لیج میں کہا۔

> بیٹا!تم انقام کیالوگے....انقام تولیا جارہا ہے۔ ترک میں نام میں کو تام کی کو تام کی کا تام کا ت

صدوق کے والدنے جیرت زدہ لہجے میں بزرگ کود کیھتے ہوئے کہا۔

کیا مطلب؟ ہم نے رومیوں کا کیا بگاڑا تھا جس کا وہ ہم سے انتقام لیں گے۔ انہوں نے باہر سے آکر ہمارے ملک پر قبضہ کیا۔ یونانی اور رومی تہذیب اور نظام کو ہم پر مسلط کیا۔ ہماری ریاستوں کو باج گزار ہنالیا۔ اپنے مسلط کر دہ حاکموں کے ذریعے سے ہمیں غلام بنایا۔ ہم پر انتہائی ظالمانہ کیکس لگائے۔ باہر سے آئی ہوئی یونانی اقلیت کو ہم پر ترجیح دی۔ ان کے ذریعے سے ہم پر فسادات مسلط کرائے گئے۔ مقدس ہیکل کولوٹا گیا۔ ہزاروں یہود یوں کوئل کیا گیا۔ آخر تنگ آکر ہمارے آبا واجداد نے بعناوت کر دی۔ اس کے بعدروی سلطنت نے اپنی پوری طاقت سے ہم پر حملہ کر دیا اور ہر و شام کو ہر باد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد چھلے بچاس ہرسوں سے ہم کیلے جارہے ہیں۔ پھر بھی آپ کہدرہے ہیں کہ ہم سے انتقام لیا جارہا ہے۔

صدوق کے والد نے اپنی گفتگو میں رومیوں اور یہود کے درمیان بچیلی ایک صدی سے جاری تنازعے کا نقشہ کھنچ کرر کھودیا تھا۔ بزرگ تحل سے اس کی بات سنتے رہے اور پھر بولے۔ میں نے پنہیں کہا کہ انتقام رومی لے رہے ہیں۔ رومی تو استعال ہورہے ہیں۔ انتقام تو خدا لے رہاہے۔

كيا؟ صدوق كے والدنے قدرے غصے سے كہا۔

خداانقام لےرہاہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم خداوند کا گھر انا ہیں۔ہم ابرا ہیم کی اولا دہیں۔ ہم خدائے واحد کے نام لیوا ہیں۔ہم ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ہم نہ ہوں تو دنیا

سے خدا کا نام مٹ جائے گا۔اس کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔اس کے باوجود خداہم سے انتقام لیے در ہاہے۔ اللہ ہے کہ آپ بڑھا پے لے رہا ہے۔ ہمارے خلاف بت پرست رومیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ بڑھا پے میں سٹھیا گئے ہیں۔

بزرگ صدوق کے والد کی اس برتمیزی کے جواب میں ایک کمھے کو خاموش ہوگئے۔ پھر صدوق کود کیھتے ہوئے بولے۔

میں اتناہی بڑا تھا۔ یاشا یداس سے پچھ بڑا ہوں گاجب .....

وہ ایک کمحے کور کے اور صدوق کے دادا کی طرف نظر کرتے ہوئے افسر دہ لیجے میں ہولے:
تہمارے دادا اور میرے والد کو مخاطب کرکے سے ناصری نے یہ کہا تھا کہ تم ابراہیم کی اولاد
ہونے پرفخر مت کرو۔ میرارب چاہے تو پھر ول سے ابراہیم کے لیے اولا دبیدا کرسکتا ہے۔
تو آپ اس جادوگر سے واقف ہیں جو بدروحوں کی مدد سے کرشے دکھا تا تھا اور عوام الناس کو
بے وقوف بنا کر ہمارے مذہب اور روایات سے بھڑ کا تا تھا۔ اس وقت ہمیں رومیوں کے خلاف
یہودیوں کے اتحاد کی کتنی ضرورت تھی۔ مگر اس جھوٹے نبی نے عوام کو گمراہ کردیا۔ کتنے معصوم
یہودی اس سے متاثر ہوکر ہم سے کٹ چکے ہیں۔ کہیں آپ بھی تو .....

صدوق کے دادانے اپنی بات کوادھورا چھوڑ دیا۔ مگراس کی آنکھوں میں وسوسے کے ناگ اہرانے گئے کہ کچھود رقبل گھر آنے والے جس بزرگ کودہ اپنے پر کھوں میں سے سمجھ کرسرآنکھوں پر بٹھارہے تھے وہ ایک بھٹکا ہوا شخص تھااور کچھیں۔

ہاں میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کے اس عظیم پیغیر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اس پر ایمان لے آئے۔

تو آپان بھلے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے یہود یوں کی قوت تقسیم ہوئی۔ یہ آپان بھلے ہوئے اور ایس سے اندور جنگ 195 سے

گراہ اور بزدل لوگ ہمارے ساتھ مل کر رومیوں سے لڑنے کے بجائے ان رومیوں کو ایک جادوگر پرایمان لانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔

صدوق کے والد نے طنزیدانداز میں کہا۔ اینے لہجے کو درست کرو۔

بزرگ نے بلندآ واز سے کہا۔ان کے لہجے میں جلال تھا۔

تمہارے آباواجداد نے مسے ناصری کے خلاف یہی لب ولہجہ اختیار کیا تھا۔ اسے جھوٹا کہا۔ جادوگر کہا۔ اس کی تکذیب اور آخر میں اس کوتل کرنے کی کوشش کی۔ اُسی جرم کاتم سے انتقام لیا گیا ہے۔ اسی گناہ کی تمہیں سزادی گئی ہے۔ اور اگرتم مسے پرایمان نہیں لائے تو ایک دفعہ پھر تمہیں سزادی جائے گی۔

وہ میں نہیں تھا۔ وہ میں نہیں تھا۔ وہ قیصر کا مال قیصر کو دینے کی بات کرتا تھا۔ وہ آزادی کے بجائے غلامی کی طرف بلاتا تھا۔ ہم جس میں کے منتظر ہیں وہ ایک فوجی جرنیل ہے۔ وہ ہمارے دشمنوں سے جنگ کرے گا۔ وہ ہم کورومیوں سے نجات دے گا۔ اس کی قیادت میں ہم روثالم کو فتح کریں گے۔ مقدس ہیکل کو تیسری دفعہ پھر تغمیر کریں گے۔ پھر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی۔

صدوق کے والدنے پورے جوش وخروش سے بزرگ کی تر دیدگی۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ سے نے کیا کہا تھا۔

بزرگ نے پرجلال لہج میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا:

انہوں نے یقیناً جنگ کی بات نہیں کی تھی۔ قیصر سے بغاوت پرنہیں اکسایا تھا۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم فوجی طاقت میں کسی طور رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو دنیا کی سب سے بڑی

.....آخری جنگ 196 ........

طاقت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزیہی رہ جاتی ہے کہ ہمارے پاس خدا کی مدد اور نفرت اترے۔ مگر جس اخلاقی پستی میں ہم یہودی اُس دور میں اور آج کے دن تک کھڑے ہیں، خدا کی نفرت کسی طور ہم کونہیں مل سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف بلایا تھا۔ اپنے ایمان کو درست کرنے کو کہا تھا۔ دین کی حقیقی روح سے روشناس کرایا۔

چا! آپ کس ایمان اور کس حقیقی روح کی بات کررہے ہیں۔ ہم تو خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تو خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہی وہ ایمان ہے جس کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔

صدوق کے دا دانے بزرگ سے سوال کیا۔

نہیں بیٹا۔ یہ سے کی دعوت ہرگز نہ تھی۔ وہ تو ایک خدا پر ایمان کی دعوت دیے تھے۔ وہ خود کواللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا پیغیبر کہتے تھے۔ یہ تو بعض نادانوں نے ان کے مجزات دیکھ کر ان کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی تھی۔ جس کی تر دید کے لیے انہوں نے اپنے حواریوں کے ذریعے سے وہ سارے مجزات ظاہر کر واکر یہ واضح کر دیا کہ بیان کا نہیں اللہ کا کا م ہے۔ ہم سب جو حضرت عیسی پر ایمان لائے تو یہی دعوت دنیا کودے رہے تھے۔ مگر پھر پال نامی ایک شخص نے مسجیت کالبادہ اوڑ ھا اور اسے بدنام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ مگر میں گوم کر اس غلط میں گورور کروں جو تھیدے کی تر دید کروں اور لوگوں کوسے کا درست پیغام پہنچاؤں اور اس غلط فہمی کو دور کروں جو پال اور اس کے گراہی ہے دور کروں جو بیال اور اس کے گراہ پر وکارسے کی تر دید کروں اور لوگوں کوسے کا درست پیغام پہنچاؤں اور اس غلط فہمی کو دور کروں جو پال اور اس کے گراہ پر وکارسے کی تام پر پھیلارہے ہیں۔

تو پھر سیح کی دعوت کیا تھی؟

صدوق کے دادانے بزرگ سے سوال کیا۔

.....آخری جنگ 197

میے کی دعوت وہی تھی جوسارے انبیا کی دعوت تھی۔ایک اللہ پرایمان لانے کی دعوت۔ مگر ہم تواللہ کوایک مانتے ہیں۔

صدوق کے باپ نے ترنت جواب دیا۔

مانتے ہو، مگر اس کے تقاضے بورے نہیں کرتے۔ ایمان کا تقاضہ اخلاق ہے۔ عمل صالح ہے۔ نیکی ہے۔ رواداری ہے۔

وہ ایک کمھے کور کے اور پھر بولے۔

تم بھی یہودی عالم ہو۔ کیاتم نہیں جانتے کہ یہودی عالموں نے ایمان اور اخلاق کی اصل دعوت کوچھوڑ کر چند ظاہری اعمال اور رسومات کو اصل دین بنادیا ہے۔ ایمان، رحم، ہمدردی کے بجائے جھوٹ ظلم، بہتان ، دنیا پرستی اور حب جاہ کے راستے پرچل پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسی نے یہودی قیادت کی اس روش پرسخت تقید کی ۔ جس پر وہ ان کے دشمن ہو گئے ۔ ان کی جان کے در پے ہوگئے ۔ چنانچہ خدا نے اپنے محبوب پینمبر کو یہود کے شرسے بچا کر آسانوں پر جان کے در پے ہوگئے ۔ چنانچہ خدا نے اپنے محبوب پینمبر کو یہود کے شرسے بچا کر آسانوں پر اٹھالیا اور ان سے انقام لینے کا فیصلہ کرلیا۔ میرے بچو! اس بات کو ہمجھوا ورعیسی پر ایمان لے آؤ۔ صبر کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب عرب سے دنیا کا سردار آئے گا۔ میں تہمیں یقین دلاتا ہوں ۔ جب دنیا کا سردار آئے گا۔ میں تہمیں گئیں گے۔

پیت نہیں دنیا کے کس سردار کی آپ بات کررہے ہیں جوعرب سے آئے گا۔عرب میں تواجد اور گنوار صحرائی لوگ رہتے ہیں۔ان کو دنیا کی کیا خبر۔رہے رومی تو وہ اب اس سرز مین سے ضرور بھا گیس گے۔ برکو خبا کی شکل میں ہمارامسے آگیا ہے۔ہمیں اپنامسے مل چکا ہے۔ہم اس کی قیادت میں رومیوں سے لڑیں گے اوران کو شکست دے کریہاں سے نکال دیں گے۔

میرے بچو! پی غلطفہٰی دل سے نکال دو۔ مسے نے میرے سامنے کھڑے ہوکر یہ بتایا تھا کہ

رو شام تباہ ہوجائے گا۔فوجیں اسے گھیرلیں گی۔ میں تہہیں یقین دلاتا ہوں۔ پیغیبر کی بات غلط نہیں ہوسکتی۔ تم لوگوں نے نصف صدی پہلے بھی بغاوت کی تھی اور اس کے بعد آنے والی تباہی دیکھ لی۔ اب کرو گے تو پھروہی نتیجہ نکلے گا۔

اب وہ نتیجہ نیں نکے گا۔ اب ہمارے ساتھ سے ہے۔ ہم اردگرد کے سارے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں بروشلم پر ہمارا قبضہ ہوگا۔

صدوق کے والد نے بورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ اس کے اعتماد پر فارص نے نرمی سے اسے سمجھا نا شروع کر دیا۔

میرے نیج! پہلی بات ہے کہ یہ برکوخباکوئی سیاسی لیڈر ہے جس نے سے ہونے کا نائک کرلیا ہے۔ اب کوئی سے نہیں آئے گا۔ مسے نے اپنے دوبارہ آنے کی نہیں بلکہ صرف اور صرف عرب کے سردار کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ سواب عرب کاعظیم سردار ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض سے آجا ئیں اور تمہارے ساتھ ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل کا م پنیمبر کی تعلیمات پڑمل کرنا ہوتا ہے۔ ایمان اور اخلاق سے تمہارا دامن جرا ہونا چاہیے۔ تب خدا کی نصرت آتی ہے۔ ور نہ سے تو پہلے بھی آیا تھا۔ لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو عذاب آگیا۔ میری بات یا در کھنا۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو تم ہر بڑی طاقت کوشست میں تو خوا سے آج بھی اسے میری بات یا در کھنا۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو تم ہر بڑی طاقت کوشست میں دور ہو جینے سے کی آمد کے وقت تھے تو یا در کھنا رومیوں جیسی بڑی طاقت کو استعال کر کے اللہ تعالی الے میروں کو میز ادیے ہیں۔

ہونہہ۔

صدوق کے والد نے بزرگ کی بات س کر حقارت آمیز کہجے میں کہا۔ بزرگ اس کی پروا

......آخری جنگ 198 .......

کے بغیر بولتے رہے۔

تمہیں بغاوت کا بہت شوق ہے۔تم شاید نہ جانتے ہو۔گر میں تمہیں بتا تا ہوں کہ یہود کی اس پہلی بغاوت کے بعد جو یہود قیدی بنا کر رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں جسیجے گئے تھے انہوں نے دوسری دفعہ پھر بغاوت کی تھی۔گر ایک دفعہ پھر بغاوت کی تھی۔گر ایک دفعہ پھر بغاوت کی گئی اور لاکھوں یہودی پھر مارے گئے۔خداراا پنی تباہی کا سامان مت کرو۔ایمان لاؤ،اپنے اخلاق بہتر بناؤاور عرب کے سردار کا انتظار کرو۔ورنہ ایک اور بڑی تباہی تمہارامقدر ہے۔

بندوکرویه بکواس گمراه بڈھے!

صدوق کا والد آپ سے باہر ہوکر کھڑا ہو گیا۔کوئی عرب کا سر دار نہیں آئے گا۔تمہارا جادوگر تم سے جھوٹ بول کر گیا تھا۔ ہمارامسے آگیا ہے۔ برکوخبا ہے اس کا نام ۔ ہم جنگ کریں گے اور جیت کررہیں گے۔

تمہاری مرضی ہم لوگ ایک دفعہ پھر ہر باد ہونا جا ہتے ہوتو جو جا ہے کرو۔ میرا کا مسمجھا ناتھا۔ دعوت دینی تھی ہم میرے بھائی کی اولاد تھے۔ مجھے تمہارا پنۃ چلاتو یہاں چلا آیا۔ابتم تباہ ہونا جا ہتے ہوتو جیسی تمہاری مرضی۔

بزرگ نے کھڑے ہوتے ہوئے مایوی سے کہا۔صدوق کے سر پر ہاتھ پھیرااور گھرسے باہر نکل گئے۔

-----

بزرگ چلے گئے۔ مگر میرے دل میں ان کی باتیں سن کر عجیب احساسات پیدا ہوگئے۔ نجانے کیوں میرا دل کہدر ہاتھا کہ وہ ٹھیک ہیں اور میرے والداور دادا بالکل غلط ہیں۔ان کے جانے کے بعد میرے والداور دادا آپس میں بحث کرنے لگے۔ میں ان سے نظریں بچا کر گھر

سے باہر نکلا اور بہتی سے باہر جانے والے راستے پر ان ہزرگ کی تلاش میں چل پڑا۔ بہتی سے باہر وہ بجھے ل گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے پر دا دا کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کا نام فارص تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو یہودی رہوں کے خاندان سے ہونے کے باوجو دعیہ کی ابن مریم پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے عیمی ابن مریم کے زمانے اور حالات کے بارے میں جو پچھ بتایا اس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ کیونکہ جو پچھ بتایا اور جو میرے پر دادانے مجھے بتایا وہ حرف برح ف پورا ہو چکا ہے۔ کچھیسی ابن مریم نے کہا تھا اور جو میرے پر دادانے مجھے بتایا وہ حرف برح ف پورا ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے پر داداکی بات پر اُس وقت بھی یقین آگیا تھا جب انہوں نے عیمی ابن مریم کی زندگی کے واقعات اور پیش گو کیاں مجھے سنائی تھیں۔ اور اب جب میں سے تحریر کھر ہا ہوں ، میر الیقین اور بڑھ گیا ہے کیونکہ جو با تیں اُس وقت تک پوری نہیں ہوئی تھیں وہ اب پوری ہوگی ہیں۔ داؤد رہیں تک پہنچا تھا کہ عبد اللہ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ پوچھنا جا ہتا تھا۔ داؤد رہیں تک پہنچا تھا کہ عبد اللہ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ پوچھنا جا ہتا تھا۔

واود میں مع چہ پاچھا کہ مجراملدہے اسے رکھ کیا دوہ چھے چہ چھا چاہا تھا۔
داؤد میسب بہت دلچسپ اور اہم ہے۔ مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بیر گفتگو متعین طور پر کس

ز مانے میں ہور ہی ہے۔میں جا ہتا ہوں کہ تاریخی طور پر بھی میں واضح رہوں۔

جی آپ کا سوال درست ہے۔ میرے لیے بھی بیہ بات بہت اہم تھی کہ اس میں کس وقت اور زمانے کا حوالہ دیا جار ہا ہے۔ جبیبا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد یہود نے رومیوں کے خلاف ایک زبردست بغاوت کی تھی۔

جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس بغاوت کو کیلنے کے لیے رومی حکمران نیرو نے جرنیل ویسپاسین کو بھیجا جس کے بیٹے ٹائٹس نے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور پر وشلم کو تباہ و بربا دکر کے رکھ دیا۔
جی اس بغاوت میں لاکھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا اور زبر دست تباہی پھیلی تھی۔ گر بہودی اس عظیم تباہی کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ کیونکہ جو پچھ آپ نے مجھے غرناطہ میں بتایا تھا

......آخری جنگ 201 .......

اور جو پچھاس تحریمیں صدوق نے لکھا ہے وہ ایک ہی بات تھی۔ یعنی یہودا پنی تباہی کی اصل وجہ کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ وہ رومیوں کے ظلم وستم کود کھے رہے تھے۔ مگریہ فراموش کر چکے تھے کہ بیظلم وستم ور اصل ان کی اخلاقی پستی کی بنا پر اللہ کا عذاب بن کر ان پر نازل ہوا ہے۔ یہود بغاوت اور جنگ کو نجات کا راستہ جھ رہے تھے۔ مگر سمجھانے والے ان کو یہ سمجھارہے تھے کہ نجات کا راستہ ایمان اور اخلاق کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ غلبے کے اسباب اللہ تعالی اس کے بعد خود بخود بیرا کردیں گے۔ مگر یہود نے ان سمجھانے والوں کی باتوں کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی برترین بیاتی کے بعد بیچ کھچے یہود کی اگلی سل جب اسی سوچ کے ساتھ پر وان چڑھی تو اس نے دوبارہ شدید بغاوت کردی۔ اس دفعہ ان کے لیڈر برکو خبانے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کردیا۔

جی ہاں یہی یہود کا بنیا دی مسئلہ تھا۔

عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ جس مسے کا صدیوں سے انتظار کررہے تھے،اس کا نقشہ ان کے ذہن میں بیتھا کہ وہ ایک فوجی جرنیل ہوگا جورومیوں سے لڑکر ان کو غلبہ اور اقتدار دلائے گا۔ جب سیدنامسے تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے اصل قانون کے مطابق ان کو ایمان واخلاق کی دعوت دی۔وہ لوگ اگر بیدعوت اسی طرح قبول کرتے جس طرح مکہ میں صحابہ کرام نے قبول فرمائی تھی تو واقعی صحابہ کرام کی طرح ان کو بھی غلبہ اور اقتدار دے دیا جاتا۔ گر یہودی لیڈرشپ کو بیلائگ روٹ بچھ پیندنہیں آیا۔

عبداللہ نے بنتے ہوئے اس کی تصویب کی۔

ہاں بدلانگ روٹ بھی کسی کو پیندنہیں آتا۔ ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پرشارٹ کٹ ڈھونڈ نے کے عادی ہو چکے ہیں۔

.....آخری جنگ 202 .....

جی بالکل۔انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کردی۔سیدنامسے چونکہ پیغیبر تھاس لیےاس متکبرانہ روش کے جواب میں انہوں نے یہودی لیڈرشپ کی اخلاقی حیثیت کے بخیےاد هیر کرر کھ دیے۔ چنانچہوہ آپ کی جان کے در بے ہو گئے۔اللہ نے تو اپنے پیغیبر کو بچالیالیکن یہود ستحق عذاب ہوگئے۔

جی ہاں۔ بیعذاب جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے پیش گوئی کردی تھی، ریوشکم کی تاہی کا سبب بن گیا۔ مگر یہودابھی بھی اصلاح پر تیاز نہیں ہوئے۔ چنانچہ جس زمانے کا صدوق ذکر کررہا ہے، اس زمانے میں ان کی اگلی نسل اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بعناوت پر تیار ہوگئ۔ برکوخبا کی شکل میں ایک لیڈران کوئل گیا۔ جس زمانے میں صدوق کو اس کے دادا کے چچا ملے وہ وہی زمانہ تھا جب برکوخبا کی بعناوت شروع ہو چکی تھی اور ابتدا میں کئی علاقوں پران کا قبضہ ہو چکا تھا اور یہود کو یقین ہوگیا تھا کہ یہی وہ سیج ہے جوان کورومیوں سے نجات دےگا۔

مرصدوق کے پردادانے اسے بتادیا تھا کہ یہ بغاوت ایک اور بڑی تاہی پرختم ہوگ۔

کیونکہ حضرت عیسی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا کر رخصت ہوئے ہیں۔ ایمان واخلاق کے بغیر کوئی غلبہ
ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ بعد میں ان کی بات بالکل درست ثابت ہوئی اور اس بغاوت کے بعد

بیچ کھچے یہود کومکمل طور پرفلسطین سے نکال دیا گیا اور ذلت اور رسوائی ان پرمسلط ہوگئ۔ چنانچہ

اسی جلاوطنی کے عالم میں صدوق نے یہ ساری داستان کھی۔ جو بعد میں نسل درنسل آ گے متقل

ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ ساتویں صدی میں آخری شخص نے اس میں اضافہ کیا اور پھر ان کوان

غاروں میں محفوظ کر دیا جہاں سے میں نے ان کودریا فت کیا تھا۔

چلیے پھرآ گے کی داستان سنایئے۔

عبداللہ نے پرشوق انداز میں کہا۔وہ یہ داستان سننے کے لیے بے چین تھا۔

......آخری جنگ 203 .....

کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم باقی بات کل کرلیں۔دراصل سفر کی تکان یا نجانے کسی بدا حتیاطی کی بناپر مجھے کچھ بخارمحسوس ہور ہاہے۔

پھرآپ اییا تیجھے کہ ایک دودن مکمل آرام تیجھے۔ میں آپ کوڈ اکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں آرام سےٹھیک ہوجائے گا۔ ٹھیک ہے پھر ہم ایک دودن میں آپ کے بہتر ہونے کے بعد ملیں گے۔ میں آپ کو ہوٹل جچھوڑ آتا ہوں۔

-----

سارہ سارادن گھر میں اکیلی ہی رہی تھی۔اس کی ساس ثمینہ دن بھر باہر گئی ہوئی تھیں۔اسے نہیں اندازہ تھا کہ واقعی ان کی کوئی مصروفیت تھی یا پھراس کے لوٹ آنے کی بنا پروہ گھرسے دور رہنا جیا ہتی تھیں۔سہ پہر کے وقت اس نے ملازموں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر لوٹ آئی ہیں اور عادت کے مطابق باہر لان میں بیٹھ کر جیائے کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اورا پنی مگر انی میں بہت اہتمام سے جیائے بنوا کران کے لیے لان میں لے آئی۔

اسے دیکھ کرانہوں نے براسا منہ بنایا مگر کچھ کہانہیں۔انہیں چائے دے کروہ واپس نہیں گئ بلکہ وہیں بیٹھ گئی۔ساس کا منہ پھولا ہوا تھا۔وہ نرمی سے بولنے گئی۔

چی میں اپنی برتمیزی پر آپ سے معافی مانگنا جا ہتی ہوں۔ مجھے آپ کی بڑائی کا اندازہ ہی نہیں ہوسکا تھا۔ آپ واقعی بہت عظیم ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی نہ ہونے کے باو جو دحمزہ کی ضد پر میرے دشتے کے لیے حامی بھری۔ ہم لوگ آپ کے اسٹیٹس کے ہیں تھے۔ پھر بھی آپ نے مجھے میر داشت کیا۔ میری بہت ہی باتیں آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوں گی۔ میں کئی پہلوؤں سے برداشت کیا۔ میری بہت ہی باتیں آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوں گی۔ میں گئی پہلوؤں سے آپ کی تو قعات کے مطابق نہیں تھی پھر بھی آپ نے مجھے اس گھر میں گوارا کیا۔

.....آخری جنگ 204 ......

لیکن اب مجھے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا اچھی طرح احساس ہوگیا ہے۔ آپ جو خلطی مجھ میں دیکھیں مجھے فوراً ڈانٹ کرمیری اصلاح کردیں۔ آپ میری ماں ہیں میں آپ کی کسی بات کا برانہیں مانوں گی۔ بلکہ آپ سے سیھ کر مجھے بہت خوشی ہوگ۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔

ساره په کهه کرخاموش هوگئی څمینه تھوڑی دیرتک خاموش رہی۔ پھر بولی:

یہ ملازم بہت ہڈحرام ہوتے ہیں۔ان پرنظر نہ رکھی جائے تو کوئی کامٹھیک سے نہیں کرتے۔ تم اپنی نگرانی میں سارے کام کرایا کرو۔جاؤاور دیکھویہ کچن میں کیا کررہے ہیں۔

آپ بالکل بے فکرر ہیں۔میں ابھی جاتی ہوں۔

ایک لمحے کے لیے جمجگی اور پھر بولی۔

چی اگرآپ اجازت دیں تو میں گھنٹے بھر کے لیے امی کے ہاں سے ہوکر آجاؤں۔ میں انہیں خود جاکر یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کردیا۔

آج نہیں ....کل جانا۔

ساس نے تحکماندا زمیں فیصلہ سنایا تو وہ خوش دلی سے بولی۔ جبیبا آپ کا حکم۔

سارہ یہ کہتی ہوئی فوراً کھڑی ہوگئ۔ وہ پکن کی سمت جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس نے آخر کارکوڑے مار مارکر چھٹے شخص کواس گھر سے بھگاہی دیا۔

سارہ کا فون بجا۔اس نے نمبردیکھا تواس کی والدہ جمیلہ کا فون تھا۔اس نے فون اٹھا کران کو سلام کیا۔

تفصيلات بيان كردول \_

ٹھیک ہے،عبداللہ نے کہا۔

اب داستان کا وہ حصہ ہے جوصدوق کے دادا اسے سنار ہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کیا ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہود کی نیم خود مختار ریاست یہود یہ میں جس کا بادشاہ ہیرودوس تھا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ یہ ریاست رومی سلطنت کے زیر سابیا پنی مذہبی آزادی کو برقر ارر کھے ہوئے تھی۔ داخلی طور پر بیہ خود مختارتھی۔ تاہم ان کو رومی سلطنت کو خراج دینا ہوتا تھا اور اصلاً یہاں رومی حکومت ہی کا اقتدار قائم تھا جس کی نمائندگی گورز کرتا تھا جس کی نمائندگی گورز کرتا تھا جس کا نام پیلاطس تھا۔ اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ کی بعثت ہوئی اور صدوق کے پردادا فارض ان پر ایمان لے آئے۔ اس دستاویز میں بیشتر حصا نہی سے متعلق ہیں۔ پردادا فارض ان پر ایمان لے آئے۔ اس دستاویز میں بیشتر حصا نہی سے متعلق ہیں۔ یعنیٰ کہ پہلے صدوق کی داستان تھی اور اب اس کے پردادا فارض کے احوال ہیں۔ یعنیٰ کہ پہلے صدوق کی داستان تھی اور اب اس کے پردادا فارض کے احوال ہیں۔ جی ہاں ایسا ہی ہے۔

چلیے ۔اللّٰہ کا نام لے کرشروع کیجیے۔عبداللّٰہ نے کہا۔اور داؤد نے بیدداستان سنانا شروع کردی۔

یدرومی ہم پرکس قدرظلم ڈھاتے ہیں۔کیا ہم خدا کی محبوب قوم نہیں ہیں۔ہم خدا کا گھرانا نہیں ہیں؟ کیا ہم میں انبیااور کتابین نہیں اتریں؟ کیا ہم ایک خدائے واحد کے مانے والے نہیں ہیں؟ پھریہ بت پرست رومی ہم پر کیوں حکمران ہیں؟

نو جوان فارص شدید غصے میں تھا۔وہ ابھی گھر لوٹا تھا۔وہ اپنے والد کوروم کے نئے گورنر پیلاطس کی آمد کا واقعہ سناتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ جمیلہ نے چھوٹتے ہی پوچھا۔

بیٹاتم کیسی ہو۔سب خیریت ہے۔ جسے تہہار بے فون کے بعد سے میں بہت پریثان تھی۔ نہیں امی اللّٰہ کاشکر ہے سبٹھیک ہوگیا۔عبداللّٰہ صاحب کی باتوں پڑمل کر کے میں نے اپنا مسکہ بڑی حد تک حل کرلیا۔

الله کاشکر ہے۔ مگر بیٹا ہمارے مسئے تو ختم نہیں ہور ہے۔ صباایک انتہا پر پینچی ہے تو سعداور جنید دوسری انتہا پر پینچ گئے ہیں۔ کیاتم ناعمہ سے بات کر کے عبداللہ صاحب سے ہماری ایک ملاقات رکھواسکتی ہو؟

ہاں امی کیوں نہیں۔ میں ابھی بات کرتی ہوں۔ بلکہ کل میں آپ کے گھر آرہی ہوں۔ میں خود آپ سب کوان کے ہاں لے چلوں گی۔ آپ جنیداور سعد سے کہیں کہ وہ بھی تیار رہیں۔ ہاں بیٹاان دونوں کو لیے جانا بھی ضروری ہے۔ میں جنید کوچھٹی کروالوں گی۔ سعد تو پہلے ہی فارغ رہتا ہے۔

چلیے ٹھیک ہے۔اللّٰدحا فظ۔

خداحا فظ بیٹا۔

-----

ایک دن کے وقفے کے بعد داؤد پھر عبداللہ کے گھر موجود تھا۔اس کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی اور تکان بھی کممل طور پراتر گئی تھی۔

عبداللدنے کہا۔

ہم نے صدوق کے واقعات س لیے تھے۔اب آ گے بتا ہے۔

جی ضرور میں بتا تا ہوں لیکن داستان کے اگلے جھے کا آغاز کرنے سے قبل پس منظر کی کچھ

..... آخری جنگ 206 ......

......آخری جنگ 207

فلسطین کی سرزمین خدا نے ہمیں دی ہے۔ ہمارے آباواجدادصد یوں سے یہاں بست آئے ہیں۔ ہم داؤداورسلیمان کے وارث ہیں۔ مگراب رومی ہم پر قابض ہیں اور ہم ہر طرح سے ان کے متاج ہو چکے ہیں۔

فارص کے والد جوخود ایک یہودی عالم تھے خاموثی سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ حب ہوگیا تو ہولے۔

بیٹا! مسے کی آمد کا دفت ہو چکا ہے۔ صحیفوں میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ جب مسے آئے گا تو ہمیں ان بت پرستوں کی غلامی سے نجات دے گا۔ نہ صرف فلسطین بلکہ پوری دنیا پریہودیوں کی حکومت قائم ہوجائے گی۔

ایک مین آیا ہواتو ہے۔ وہ نبوت کا دعوی کررہا ہے۔ وہ ہر جگہ اپنی دعوت دے رہا ہے۔
مجزات دکھارہا ہے۔خدائی بادشاہی کے آنے کی خوشخری سنارہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کواس کا
ساتھ دینا چا ہیے۔ اگر صحیفوں کی بات ٹھیک ہے تو یقیناً ہم جلد غالب آجا ئیں گے۔
تہماراد ماغ خراب ہوا ہے۔ وہ جھوٹا نبی ہے۔ ہم اس کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟
وہ جھوٹا کیسے ہوگیا۔ میں نے خوداس کی با تیں سنی ہیں۔ وہ تو بہت اچھی با تیں کرتا ہے۔
ہونہہ وہ اچھی با تیں کرتا ہے۔ وہ کمتر اور حقیر لوگوں میں گھر ار ہتا ہے۔ اسے چھے جادو آتا ہے
اوراس کے پاس بچھ بدرو حیں ہیں جن کی مدد سے وہ عام لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ مگر ہم اس
کی باتوں سے بے وقوف نہیں بن سکتے۔

ابا مجھے تو بیلآ ہے کہ آپ کواس نبی کی باتیں اس لیے اچھی نہیں لگتیں کہ وہ ربیوں کو سخت برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ .....

نے کسی رہی کا شاگر دبن کر کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ صرف ہماری گدی چھینا جا ہتا ہے۔ وہ عوام کی نظروں سے ہمیں گرانا جا ہتا ہے۔ آئندہ تم بھی اس کے پاس نہیں جانا۔ فارص کو اندازہ ہوگیا کہ باپ سے گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خاموثی سے اٹھا اور اندر چلاگیا۔

#### -----

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیکل میں موجود تھے۔ ہیکل کوایک مسجد کے طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اس وقت وہ کسی عبادت گاہ کے بجائے خرید وفروخت کے ایک بازار کا منظر پیش کررہا تھا۔ بید دیکھ کر حضرت عیسیٰ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں خریدو فروخت کر نے والوں کے پتھاروں اور چوکیوں کوالٹنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے جاتے کہ اللہ نے اس گھر کوعبادت گاہ بنایا تھا، مگرتم نے اس کوڈا کوؤں کی کھوہ اور بھٹ بنادیا ہے۔

ان کاروئے بخن ان یہودی فقیہوں اور عالموں کی طرف تھا جن کی نگرانی میں یہ بازار لگا ہوا تھا اور جس کے منافع کا ایک حصہ ان کو بھی ملتا تھا۔ یہودی علما ایک مافیا بن کریہاں چھائے ہوئے تھے۔ آج آنجناب اس مافیا کو فیصلہ کن وارننگ دینے کے لیے بیت المقدس تشریف لائے تھے۔

حضرت عیسیٰ نے اس کی میہ بات س لی اور بلند آواز سے اسے جواب دیا۔ کیاتمہیں کیجیٰ کی بات یا زنہیں! اے سانپ کے بچو! تمہیں کس نے جنادیا کہ آنے والے

غضب سے بھا گو۔اپنے دلوں میں بیرخیال نہ کروکہ ابرا ہیم ہمارے جدِ امجد ہیں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ پر دردگارِ عالم ان پھروں سے ابرا ہیم کے لئے اولا دپیدا کر سکتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ میہ کہ ہر ہیکل سے باہر نکل گئے۔ان کے شاگر دبھی ان کے پیچھے بیچھے باہر آگئے۔ فارض بھی خاموثی سے اپنے باپ کے پاس سے کھسک کر ان لوگوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ وہاں حضرت عیسیٰ کے گردا کی مجمع جمع تھا۔ان میں عام لوگ بھی تھے اور ان کے شاگر د بھی۔ فارض لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگیا اور سننے لگا کہ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ فر مانے گئے۔

فقیہہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرواور مانو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھے پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں علیہ علیہ علیہ مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھے پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں علیہ علیہ علیہ مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھے پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں علیہ علیہ مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھے پر رکھتے ہیں مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں جو بیٹے۔

وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں۔ وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اور عبادت خانوں میں اعلی درجہ کی کرسیوں پر بیٹھنا، بازاروں میں لوگوں سے سلام سننااور عوام سے خود کور بی کہلانا پیند کرتے ہیں۔ لیکن تم ایسانہ کرنا۔ جوتم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اور جو کوئی اپنے آپ کوچھوٹا بنائے گاوہ بڑا کیا جائے گا۔ آپ کو بچھوٹا بنائے گاوہ بڑا کیا جائے گا۔

یہ کہنے کے بعد سیدنا مسے نے ہیکل کے دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ یہودی فقیہہ اور علما وہاں کھڑے حضرت عیسیٰ کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ان پر نظر ڈال کر آپ نے فرمایا۔

..... آخری جنگ 210 .....

اے منافقوفقیہو اور فریسیوتم پرافسوس! کہ آسان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہواور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔

حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ اس بات کا اظہارتھا کہ کس طرح دعوت دین کے کام کوان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ اس بات کا اظہارتھا کہ کس طرح دعوت دین کے کام کوان لوگوں نے حصور رکھا ہے اور یہودیت کوایک قومی اور نیلی مذہب بنادیا ہے۔ پھروہ ان کی اخلاقی حیثیت کا پول کھولتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے۔

اے منافقوفقیہو اور فریسیوتم پرافسوس! کہتم بیواؤں کے گھروں کود با بیٹھتے ہواور دکھاوے کے لئے نماز کوطول دیتے ہوتے ہمیں زیادہ سزاہوگی۔

اے منافقو فقیہواور فریسیوتم پرافسوں! کہ ایک مرید کرنے کے لئے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہوادہ جب ہواور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تواسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنادیتے ہو۔

اے منافقو فقیہو اور فریسیوتم پرافسوس! کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر توعشر اور زکو ہ دیتے ہو پرتم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں لینی انصاف اور رحم اور ایمان کوچھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔اے اندھے راہ بتانے والوجو مچھر کوتو چھانتے ہواور اونٹ کونگل جاتے ہو۔

اے منافقوفقیہو اور فریسیوتم پر افسوس! کہ پیالے اور رکانی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگروہ اندر سے کو طاور ناپر ہیزگاری سے بھرے ہیں۔اے اندھے فریسی! پہلے پیالے اور رکانی کو اندر سے صاف کروتا کہ اوپر سے بھی صاف ہوجائیں۔

اے منافقوفقیہو اور فریسیوتم پرافسوں! کہتم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہوجواو پر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو پر ہیزگار دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں منافقت اور بے دینی

سے جمرے ہو۔

حضرت عیسیٰ بیفر مارہے تھے اور دروازے پر کھڑے یہودی علماء بری طرح جز بر ہورہے تھے۔ فارض نے دیکھا کہ اس کا باپ بھی وہاں آچکا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان حجب کر کھڑا ہوگیا۔ آنجناب نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔لوگوں کا حال بیتھا کہ پتہ بھی گرتا تو اس کی آوازسٰ لی جاتی۔وہ بالکل خاموش کھڑے سن رہے تھے۔

اے منافقوفقیہواور فریسیوتم پر افسوس! کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور پر ہیزگاروں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو۔اور کہتے ہوکہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانہ میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔اس طرح تم اپنی دانست میں شہادت دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔غرض اپنے باپ دادا کا پیانہ بھردو۔

لوگوں پر حضرت عیسی اکی باتوں کا مطلب خوب واضح ہور ہاتھا۔ یہودا پنے زمانے کے انبیا اور نیکی کی طرف بلانے والوں کے بدترین دیمن ہوجاتے اوران کوتل کرتے یا ان کوجھٹلاتے۔ تاہم اگلی نسل کے آتے آتے بیلطیفہ ہوجاتا کہ لوگ ان سابقہ انبیا اور صلحاء کی تعظیم و تکریم کرتے لیکن اپنے زمانے کے سلحا کے ساتھ وہ وہ ہی سلوک کرتے جوان کے باپ دادانے اپنے زمانے کے صلحا کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا اشارہ اسی طرف تھا۔ وہ اسی غضبناک انداز میں گفتگو کرتے رہے اور کسی کو مجال نہ تھی کہ دم مارے۔ یہ بی کا کلام نہیں بلکہ نبی کی زبانی خدا کے غضب کا ظہور تھا۔

اے سانپو! اے افعی کے بچو! تم جہنم کی سزاسے کیوں کر بچو گے؟ اس لئے دیکھومیں نبیوں اور داناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ان میں سے تم بعض گفتل اور مصلوب کرو گے اور انجض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے۔ تا کہ سب

پر ہیز گاروں کا خون جوز مین پر بہایا گیاتم پر آئے۔ دیا نتدار ہابیل کے خون سے لے کر بر کیاہ کے بیٹے زکر یا کے خون تک جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قبل کیا۔ میں تم سے بیچ کہتا ہوں کہ بیسب کچھاس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا۔

یین کر میکل کے دروازے پر کھڑ نے فقہا سے برداشت نہ ہوسکا اور وہ واپس ہیکل کے اندر علیے گئے۔آنجناب نے بڑی حسرت کے ساتھ ہیکل کی بلنددیواروں کودیکھا اور فر مایا:

اےروشلم! اےروشلم! تو جونبیوں کوئل کرتا ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کوسنگسار
کرتا ہے! کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی
طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں مگرتم نے نہ چاہا! دیکھو تمہارا گھر تمہارے لئے ویران
چھوڑا جا تا ہے۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے جمھے پھر ہر گزنہ دیکھو گے جب تک نہ کہو
گے کہ مبارک ہے وہ جو پروردگار کے نام سے آتا ہے۔

یہ بروٹنلم کی تناہی کی پیش گوئی تھی جواپنے وقت کے رسول نے بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہوکر کی تھی۔ یہ بہود کی تقدیر کا فیصلہ تھا جوآج ان کو سنادیا گیا تھا۔ مگروہ نادان یہ بمجھنے سے بالکل قاصر تھے۔

#### -----

داؤدصدوق اوراس کے پردادافارص کی داستان سناتے رکا اور عبداللہ سے پوچھا۔
ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہودیوں پررومی واقعی ظلم
کررہے تھے۔ایسے میں حضرت عیسیٰ ظالم غیر ملکی حکمرانوں اور قابضین کے خلاف تو ایک لفظ نہیں
بولتے۔جبکہ یہودی لیڈرشپ کواس قدر تختی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کیارویہ ہے، میں اس کو
بالکل نہیں سمجھ سکا۔

ہور ہی ہے۔

ہاں میں وہ ضرور سنوں گا۔ مگرتم یہ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی بات کہاں ختم کی تھی۔ عبداللّٰد کی بات سن کر داؤد دوبارہ دستاویز کوغور سے دیکھنے لگا اور بولا۔ ہاں ان کی بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ یہود اپنے اصلاح کرنے والوں کو تل کرتے رہے۔

ہاں یہی وہ جرم ہے جو آخری درجے میں نا قابل معافی ہوتا ہے۔ جس وقت قوم اپنے اصلاح کرنے والوں کی جان کے در بے ہوجاتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوجاتا ہے۔ یہی یہود کے ساتھ ہوا۔ مگر میں جس بات پر توجہ دلار ہا ہوں وہ حضرت عیسیٰ کا آخری جملہ ہے یعنی مبارک ہو وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہی آ کر حضرت عیسیٰ کی شخصیت اور تعلیمات پر پڑے ہوئے پر دے صاف کریں گے۔ گویا دنیا آپ کی حقیقی شبید دوبارہ دیھے لے گی۔

میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔

دراصل اس دور میں یہود پراتمام جت کے لیے حضرت عیسیٰ کوز بردست مجزات دیے گئے تھے۔ جیسے مردوں کوزندہ کرنا، کوڑی اوراندھوں کواچھا کرنا وغیرہ۔ مگراس کی وجہ سے عام لوگوں میں شیاطین نے یہ مگراہی کچھیلانا شروع کردی کہ آپ میں خدائی اوصاف ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے توڑ کے لیے اپنے شاگر دوں یا حوار یوں کے ذریعے سے بھی یہی مجزات دکھائے تاکہ عام لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ اصل میں بیاللہ کی قدرت ہے نہ کہ حضرت عیسیٰ کا اپنا کوئی ذاتی وصف کی کے مارف اوگ باز نہ آئے۔ اس اثنا میں حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھائے وائی وصف کی بیان مگراہ لوگ باز نہ آئے۔ اس اثنا میں حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا فیصلہ معلوم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی اپنی امت کس طرح جانے کا فیصلہ معلوم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ آپ کی اپنی امت کس طرح

داؤد کی بات س کر عبدالله بیننے لگا۔

آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟

لگتا ہے کہ داؤدتمہارے ماضی کا ڈیوڈ پھرزندہ ہوگیا ہے۔اورایک قوم پرست یہودی کے طور پرسوال کررہاہے۔

يةن كرداؤ دبھى مننے لگا۔

چلیے یہی سہی ۔ مگر پھر بھی بیسوال پیداتو ہوتاہے نا۔

بالکل پیدا ہوتا ہے۔ با خداا گرقر آن مجیداس سوال کا جواب خود نہ دیتا تو میں بھی اس سوال کے جواب میں سخت کنفیوز ہوجاتا۔ مگر جیسا کہ میں تمہیں بتاچکا ہوں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس معاملہ کو درست رخ سے سمجھایا ہے۔ وہ ان سارے واقعات میں یہود یوں کومفسد بن قرار دیتے ہیں اور بت پرست اور مشرک رومیوں کی تنقید میں ایک لفظ نہیں کہتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رومیوں کا غلبہ دراصل اللہ کے اس قانون کا ظہور تھا جس کی روسے اگر یہود ایمان واخلاق کی پستی میں گرتے تو دوسری اقوام کا ان پر غلبہ بقینی تھا۔ ایسے میں جب سیدنا بچی اور میرے آ قاعیسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ یعنی اصل مسئلہ رومیوں کا قبضہ نہیں تھا۔ اس مسئلہ رومیوں کا قبضہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ رومیوں کا قبضہ نہیں تھا۔ اصل مسئلہ ایمان واخلاق میں یہود کی پستی تھی۔ یہوداگرا پنی اصل مسئلہ رومیوں کو ذلیل کر کے وہاں سے نگلنے پر مجبور کر دیتے۔

مگریہودا پنی اصلاح کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے اور حضرت کیجیٰ کوتل کر دیا۔

گراہ ہوگی اور کس طرح ان کواللہ کا بیٹا بناڈ الے گی اور یہ بھی بتادیا تھا کہ کس طرح سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی پوزیشن واضح کر کے اس گراہی کے الزام سے آپ کو بری کریں گے۔ اسی لیے آپ نے رفع آسانی سے قبل بار بار حضور کی آمد کا ذکر بھی کیا اور بڑے ادب واحترام سے یہ کہہ کرآپ کا ذکر کیا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، مجھ میں اس کا پھے نہیں اور بیا کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ باند ھنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔

آپ نے توبالکل درست کہا۔ان دستاویزات میں فارض کی جوداستان درج ہےاس میں ٹھیک ایس ہی با تیں موجود ہیں۔

دراصل بیساری با تیں موجودہ انجیل میں بھی کہ سی ہوئی ہیں۔ مگر جب کوئی ما نناہی نہ چاہتو کیا کیا جاسکتا ہے۔ ایک جھوٹی تاویل سے انسان صاف حقائق کا انکار کر دیتا ہے۔ چنانچہ سیحی حضرات ان سب کو حضرت عیسلی کی آمد ثانی کے کھاتے میں ڈال کرفارغ ہوجاتے ہیں۔ خیرا سے چھوڑیں ، آگے کی داستان سنائیں۔

جی میں سنا تا ہوں۔بس ایک بات بتادیں۔ بید حضرت عیسیٰ یہودیوں کی مذہبی قیادت کو بار بارسانپ کے بچو کہدکر کیوں مخاطب کررہے ہیں۔

دراصل قدیم صحیفوں میں سانپ کا لفظ اصل میں شیطان کے لیے استعال ہوتا ہے۔ گویا سانپ کے بچوں سے مراد شیطان کی اولاد ہے۔ یہودی علما ایمان واخلاق کو چھوڑ کر ظواہر پر تن اور قوم پر تن کو سرکا تاج بنا بیٹھے۔ پہلی چیز شریعت کی روح کے خلاف ہے اور دوسری چیز دعوت دین کی قاتل ہے۔ یہ گویا شیطان کے پھندے میں بھیننے والی بات ہے۔ اس لیے اس قدر سخت اسلوب میں ان کو تندید گئی۔

اجپھا!اب میں سمجھا۔ چلیے میں آگے کی داستان بیان کرتا ہوں۔

.....آخری جنگ 216

-----

فارص حفرت عیسیٰ کے سامنے دوزانوادب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سراحترام سے جھکا ہوا تھا۔ اس کا دل تقدیق کر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سیچ نبی ہیں۔ اس نے آنجناب کی بارگاہ میں حاضر ہوکرا پنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ادب سے بولا۔

میرے آقا! میرے آقا! مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے سیچ پیغیبر ہیں۔ آپ کے معجزات اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ ہی وہ سیے ہیں جس کے آنے کی پیش گوئی تھی۔ میں بیرجاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد ہمیں رومیوں پر کب غلبہ حاصل ہوگا۔ خداکی وہ بادشاہی کب قائم ہوگی جس کی آئے فی خوشخری دے رہے ہیں۔ کیا میں اپنی زندگی میں بیغلبہ دیکھوں گا۔

نو جوان فارص نے وہی چیز آنجناب کے سامنے رکھی جو یہود کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا مسکلتھی ۔غیرقوموں پر سیاسی غلبہ اورا قتد ار۔

میرے بیچ! بہ ہوتا ..... بیضرور ہوتا۔ اگر تیری قوم تیری ہی طرح مجھ پر ایمان لے آتی۔ اپنی اصلاح کرلیتی۔ مگر کیا تو ان کے کردار سے واقف نہیں؟ وہ تو میر نے تل کے در پے ہو چکے ہیں۔

میرے آقا مجھ سے بڑھ کرکون ان سے واقف ہوگا۔ میں تو ان ہی کا حصہ ہوں۔ان ہی کی اولا دہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آپ کی جان کے در پے ہیں۔

توبس میرسی جان لے کہ یہاں کسی پھر پر پھر بھی باتی نہیں رہے گا۔اب تو انقام لیا جائے گا۔عنقریب تم پروشلم کوفو جوں سے گھرا ہواد کیھو گے۔ تب جان لینا کہ اس کے اجڑنے کا وقت آگیا ہے۔ افسوس ہے ان پر جوان دنوں میں حاملہ ہوں گی اور دودھ پلاتی ہوں گی۔ تو بھی اس وقت سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا۔اس قوم پر اللہ کا غضب ہوگا۔وہ تلوار کا لقمہ بن جائیں

...... آخری جنگ 217 .....

پھرزندگی کی نوید پیدا ہو چکی تھی۔

-----

ناعمہ نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی۔عبداللہ باہر آیا تواس نے کہا۔ وہ سارہ اپنی امی ، بھائی اور بہن کے ساتھ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ آج آپ نے ان سے ملنے کا کہاتھا۔

ٹھیک ہےان لوگوں کواسٹڈی ہی میں بھیج دو۔

تھوڑی دیر میں سارہ صبا اور جمیلہ کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔اس کے ساتھ اس کے بھائی سعد اور جنید بھی تھے۔عبداللہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔داؤد بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔اس نے داؤد کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

یدداؤد ہیں۔ برطانیہ سے آئے ہیں۔ یہ پیٹے کے اعتبار سے ماہر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ پہلے یہودی تھے مگر کچھ عرصة بل ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔

پھراس نے انگریزی میں داؤد سے ان لوگوں کا تعارف کرایا اور بیا جازت لی کہ پچھودیروہ ان کے ساتھ گفتگو کرے گا۔

سارہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے عبداللہ کواپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتایا: عبداللہ بھائی! میں نے ایک ہی دن میں اس چھٹے خص کو گھرسے بھگا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔

الحمدالله ـ مگریا در کھے گا۔ یہ حضرات بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ بہت مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ جہال موقع ملتا ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں۔اس لیے آئندہ بھی مختاط رہنا ہوگا۔

جی ضرور میں یا در کھوں گی ۔ مگراب آپ میری اس بہن کا مسکلہ بھی حل کریں ۔ یہ بہت پیاری

گے اور اسیر ہوکرسب قوموں میں پہنچائے جائیں گے۔

فارص بین کرلرزاٹھا۔اردگرد بیٹھے ہوئے دیگرلوگوں کی حالت بھی خراب ہوگئ۔ان سب کو کامل یقین تھا کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ کہدرہے ہیں وہ سب پورا ہوگا۔

مگروه خدائی با دشاہی.....؟

فارص نے ڈوبتی ہوئی آ واز میں کہا۔وہ اپناسوال مکمل بھی نہیں کرسکا۔

خدا کی بادشاہی ضرور قائم ہوگی۔وہ اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کا سردار آئے گا۔

دنیا کاسردارکون ہے۔

ایک شاگردنے ان سے سوال کیا۔

کیاتم نے کتاب مقدس میں نہیں پڑھا۔جس پھر کومعماروں نے رد کیا۔ وہی کونے کے سرے کا پھر ہوگیا۔ بیخدوا ندکی طرف سے ہوااور ہماری نظر میں عجیب ہے۔

ہاں ہم نے پڑھاہے۔ہم نے زبور مقدس میں یہ پڑھاہے۔ فارض بے اختیار بول اٹھا۔

تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی اب یعقوب کے خانوادے سے لے لی گئی ہے اور عرب کے اساعیلیوں کودے دی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جواس کا پھل لائے گی۔ یہ قوم وہ پھر ہوگی کہ جواس کا پھل لائے گی۔ یہ قوم وہ پھر ہوگی کہ جواس پر گرے گائٹرے گئڑے ہوجائے گالیکن جس پر وہ گرے گااسے پیس ڈالے گا۔

اس قوم میں دنیا کا سردار پیدا ہوگا۔ مجھ میں اس کا پچھ بھی نہیں۔ میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھو لنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ جب وہ آئے گا تو میری گواہی دے گا۔وہ میری تعلیمات کو زندہ کرے گا۔

سے چڑ ہے؟

نہیں تو پھراللہ میاں نے ہر جگہ عورتوں پر زیادہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں۔انہیں مردوں کے برابر کیوں نہیں سمجھا ہے۔عورتوں پر زیادتی والے احکام کیوں دیے ہیں۔ مثال کے طور پر بتائے کہ اس کا کون ساحکم زیادتی پر بنی ہے۔

حلالہ کا حکم زیادتی پربنی ہے۔

صبانے ترنت جواب دیا۔

اس کی آنکھوں کی نثر مختم ہوگئی ہے۔فضول سوال کرے جارہی ہے۔

سعدایک دفعہ پھرغصے میں آگیا۔

تھوڑ اصبر سے کام کیجے۔ بلکہ پہلے آپ ہی بیہ بتائے کہ بید بن کا حکم ہے یانہیں۔ بیدین کا حکم ہے، سعدنے فوراً کہا۔

اگریددین کا حکم ہے تو اس کے متعلق سوال کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا۔ مجھے بھی جواب دینا چاہیے۔ اس سوال جواب میں کوئی بھی بے حیانہیں ہوگا۔ تا ہم آپ اگر اس دوران میں چاہیں تو وہاں داؤدصا حب کے پاس تشریف رکھیے اوران کے ساتھ بیٹھ کر چائے ہیجئے۔
عبداللہ نے دور بیٹھے داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

سعداٹھااوراسٹڈی کے دوسرے حصے میں بیٹھے ہوئے داؤد کے پاس بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ جنید بھی اس کے ساتھ اٹھ کر وہیں چلا گیا۔ان کے جانے کے بعد عبداللہ نے نرمی سے صباسے کہا۔

بیٹا ہر بالغ مرد وعورت پرلازی ہے کہ وہ شادی سے پہلے نکاح اور طلاق کا قانون اوراپنی ذمہ داریاں سمجھے۔ بیاس علم کا حصہ ہے جسے حاصل کرنا ہمار ہے آقا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بہن ہے۔ کیکن اسے الله میاں سے کچھ شکایت ہے۔

ان کی شکایت بعد میں سنیں گے۔ پہلے یہ تھر موس میں چائے بنی رکھی ہے۔ اور یہ کپ ہیں۔ ساتھ میں بسکٹ رکھے ہیں۔ اب آپ لوگ چائے لیجے اور اپنی خدمت آپ کیجے۔ سارہ نے جلدی سے اٹھ کر سب کو چائے نکال کر دینا شروع کر دی۔ اسی دوران میں عبداللہ نے صباسے سوال کیا۔

آپ کوکیا شکایت ہے بیٹا؟

الله میاں کوعور توں ہے اتنی زیادہ چڑ کیوں ہے؟

صبانے جھوٹتے ہیں سوال کیا۔اس سے قبل کہ عبداللہ کوئی جواب دیتا سعد بول بڑا۔

یاسی طرح کفر بکتی رہتی ہے۔ بےشرم بے حیا۔

نہیں نہیں۔غصہ مت بیجیے۔صبانے ابھی اسلام کی دعوت کو سمجھا ہی کہاں ہے کہ وہ کفر کرے گی۔ کفر کرنے کے لیے سمجھنا تو ضروری ہے۔کسی نے اگر اسلام کی دعوت ہی نہیں سمجھی تو وہ کفر کا مرتکب کیسے ہوسکتا ہے؟

عبداللہ نے سعد کود کھتے ہوئے زمی سے کہا۔ پھر مسکراتے ہوئے صباسے کہا۔

بیٹا آپ کو پتا ہے کہ باپ کواپنی اولا دمیں سے اکثر بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں جبکہ ماں کو رورت بیٹے پیند ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کمزور ہوتی ہے۔ اسے طاقتور بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ خود مرد ہوتا ہے۔ طاقتور ہوتا ہے۔ اس لیے اسے بیٹیاں زیادہ پیاری ہوتی ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں۔

سواللہ تعالیٰ جوسب سے زیادہ طاقتور ہیں انہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اچھی گئی ہیں۔ انہیں تو اپنی بندیوں سے زیادہ پیار ہے۔ بیآپ سے کس نے کہد دیا کہ ان کوعورتوں

نے فرض قرار دیا ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ بیسوال کرلیا۔ اب طلاق کا قانون سمجھ لو۔

دیکھو جب کوئی مردا پنی بیوی سے نکاح کا تعلق ختم کرنا چاہے تو دین نے یہ چیز فرض کی ہے

کہ وہ ایک دم سے طلاق نہ دے بلکہ پہلے یہ دیکھے کہ آیا کیا اس کی بیوی پاک ہے؟ اگر پاک ہے

تو دوسری بات بید یکھی جائے گی کہ کیا اس دوران میں وہ اپنی بیوی کے پاس گیا ہے۔ اگر بیوی

ایام سے ہے یا پاکی کے ایام میں وہ بیوی کے پاس گیا ہے تو اگلے مہینے کا انتظار کرے جب بیوی

ایام سے فارغ ہوکر پاک ہوجائے۔ اس وقت وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔

مگراتنے سوچ بچاراورا تناوقت گزرنے پرتوغصہ ہی ٹھنڈا ہوجائے گا۔ صبانے معصومیت کے ساتھ کہا تو عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا:

تم نے ٹھیک سمجھا۔ یہی اللہ تعالی چاہتے بھی ہیں۔ بہر حال اب طلاق کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لو۔ یہ بیوی کو خود سے ملیحدہ کرنے کا عمل ہے۔ چنا نچہ مردعورت کو یہ کہہ کراپنے ارادے کی اطلاع دیتا ہے کہ میں تہہیں طلاق دیتا ہوں۔ جس کے بعد تین مہینے یا تین ماہواری تک عورت شوہر کے گھر میں رکے گی۔ مردعورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ نہ عورت گھر چھوڑ کر جائے گی۔ مردعورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ نہ عورت گھر چھوڑ کر جائے گی۔ یہ آپ طلاق کا قانون بیان کررہے ہیں یا مذاق کررہے ہیں۔

صبانے حیرت سے کہا۔

یہ مذاق نہیں ہے طلاق کا وہ قانون ہے جوقر آن مجید میں سورہ طلاق میں بیان ہواہے۔ کیکن کوئی اس پراس لیے عمل نہیں کرتا کہ یہ قانون اس طرح بیان ہی نہیں ہوتا۔ خیر جب تین ماہ گزرجا کیں تو اس بچ میں دو ہی شکلیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ دونوں میں صلح صفائی ہوجائے۔ چنانچہ ایساا گرتین مہینے کے اندر کسی وقت بھی ہوجائے مردعورت کو بتادے کہ میں نے فیصلہ بدل لیا ہے۔ اب ہم ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ دونوں اطمینان کے ساتھ رہیں کوئی مسئلنہیں ۔ لیکن تین

ماہ میں اختلاف ختم نہ ہواور مردا پنے فیطے پر قائم رہے تو پھر دوگوا ہوں کی موجودگی میں عورت کو باقاعدہ علیحدہ کردیا جائے۔ اب وہ عورت قانونی طور پراس مرد کی بیوی نہیں رہی۔جس سے چاہے شادی کرے۔اورا گر بعد میں کسی بھی وقت بیا حساس ہو کہ پچھ غلط ہوگیا ہے تو دونوں جب چاہیں نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔

لیکن عبداللہ بھائی اول توا یسے کوئی شخص نہ طلاق دیتا ہے نہ بھی دےگا۔اور دیے بھی دیتو کسی صورت میں ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھے گا۔اورا گرر کھ لے گا تو پھرام کان یہی ہے کہ تین مہینے کے اندراندر فیصلہ بدل لے گا۔

یمی اس قانون کی حکمت ہے کہ طلاق کسی وقتی جذبے کے تحت نہ دی جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے طلاق صرف وہی شخص دے گا جوانتہائی سنجیدگی سے بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ در نہ عملاً بھی علیحدگی کی نوبت نہیں آئے گی۔

گراس قانون سے نہ کوئی واقف ہے نہاس کی کوئی پابندی کرتا ہے۔ اصل مسکلہ یہی ہے کہ لوگ واقف نہیں ہیں۔اسی لیے پابندی نہیں کرتے۔ لیکن وہ تین طلاق اور حلالہ کہاں گیا۔

وہ اصل میں قرآن مجید کی ایک بات کوٹھیک طرح نہیں سمجھا گیا۔ بات یہ ہے کہ جس وقت کسی شخص نے تین مہینے کے اندر بیوی کو والیس لے لیا تو ایک سوال پیدا ہوجا تا ہے کہ دوبارہ ایسے ہوا تو کیا ہوگا۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تم بیوی کو دو دفعہ طلاق دے کرتین ماہ میں لوٹا سکتے ہو، لیکن تیسری دفعہ بیر کت کی تویا در کھنا پھر بیوی تمہارے ہاتھ سے مستقل طور پرگئی۔

عبداللہ نے صبا کارخ کرتے ہوئے کہا۔

اور دیکھیے بیٹا کہ اللہ نے بیٹ ماپنی بندیوں کو تحفظ دینے کے لیے دیا ہے کہ مرد بار بارطلاق دے کراوروا پس لے کران کی زندگی کو تماشہ نہ بنادیں۔ بلکہ ان کو پیتہ ہونا چاہیے کہ دو دفعہ کے بعد تیسری دفعہ وہ ایسانہیں کر سکتے۔

گرہم نے تو حلالہ کے نام پرعورتوں کو کھلونا بنار کھا ہے، صبانے اداسی سے کہا۔
تو ذمہ دارتواس میں انسان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کیوں ناراض ہیں۔ اس کی بات تو
کسی نے سمجھنے اور رائج کرنے کی کوشش ہی نہیں گی۔ جب اللہ کی مرضی کے خلاف معاملہ ہوگا تو
کیچ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہر حال کوئی شخص تیسری دفعہ بھی طلاق دیتا ہے تو پھرعورت کسی صورت
اس کے لیے حلال نہیں رہتی۔ سوائے اس کے کہ اپنی آزادانہ مرضی کے تحت وہ عورت کسی
دوسرے مرد سے شادی کرلے پھراس مرد کا انتقال ہوجائے یا وہ بھی طلاق دے دے ۔ تو ایسی
صورت میں وہ دونوں چا ہیں تو دوبارہ شادی کرسکتے ہیں۔

ہم تو جو سنتے آئے تھے یہ تواس سے بالکل مختلف بات ہے۔ سارہ نے حیرت سے کہا۔
جی ابیا ہی ہے۔ تین طلاق کا مطلب یہ ہیں ہے کہ طلاق دینے کے لیے ایک ہی وقت میں تین دفعہ طلاق کہا جائے بلکہ بیزندگی بھر میں تین دفعہ استعال ہونے والاحق ہے۔ اور حلالہ کا مطلب یہ بین کہ تین طلاقیں دے کر کسی اور مرد سے جعلی نکاح کرایا جائے بلکہ بیہ مطلب ہے کہ بیٹورت اسی شکل میں حلال ہوگی جب کسی اور مرد سے حقیقی معنوں میں ساری زندگی ساتھ رہنے کے لیے نکاح کرے اور اتفاق سے نکاح ختم ہوجائے۔ اس سے ہرگز مرادکوئی پلان کیا ہوا جعلی نکاح نہیں ۔ اور آپ غور سے جے کہ اصل قانون کے مطابق طلاق دی جائے تو نہ تین طلاق والی بات ہونہ مروجہ جلالہ کا کوئی امکان ہو۔

مگراس وقت تواس قانون پڑمل نہیں ہور ہا۔

عمل کروانے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے نکاح کا ایک فارم اب بن گیا ہے اور اس کے بغیر اب کوئی نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح طلاق کا بھی فارم بنایا جائے۔ جس طرح نکاح خواں اور گوا ہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا اسی طرح گوا ہوں کے بغیر عورت گھر سے رخصت نہیں ہوسکتی۔ چنا نچہ میرا خیال تو یہ ہے کہ علاقے کے کونسلر اور مسجد کے بیش امام کی اس گواہی کے بغیر کہ انہوں نے قرآن مجید کے قانون کی پابندی کی ہے، طلاق نہیں ماننی چاہیے۔

اورا گركوئى پھر بھى طلاق أسى طريقى پردے تو كيا كيا جائے؟

تو پھراییا کرنے والے کودس کوڑے لگائے جائیں یا بھاری جرمانہ کیا جائے۔دو تین ایسے کیسز میڈیا پرآئیں گےجس میں ایک ساتھ تین طلاق دینے والوں کوسزا کی خبرنشر ہوگی تو پھر باقی ساری قوم کونسیعت ہوجائے گی۔ویسے اب یہ بتایئے صبا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں کیا کمزوری ہے یا عورتوں پر کیاظلم ہے جس کی وجہ سے آپ کوان سے شکایت ہوگئی ہے۔

ہمیں اس قانون میں تو کوئی خرابی نہیں بلکہ یہ تو ہر طرح کے حالات میں بہترین قانون ہے۔اس کے بعدتو گھر بھی نہیں ٹوٹیں گے۔اورٹوٹیں گے بھی تو کم از کم کسی پرظم نہیں ہوگا۔

جیلہ جو بہت دیر سے خاموش تھی ہوئی۔

کاش په باتیں پہلے معلوم ہوتیں تو .....

یہ کہ کروہ خاموش ہو گئیں۔سارہ نے اپنی دل گرفتہ ماں کودیکھا پھرچھوٹے بھائیوں کودیکھتے ئے کہا۔

جنید، سعدتم دونوں بھی یہیں آ کر بیڑھ جاؤ۔اتنی انچھی باتیں ہور ہی ہیں یہاں۔ سعداٹھ کران کے ساتھ ہی آ کر بیڑھ گیا۔ جنید بھی ساتھ آ کر بیڑھ گیا۔ بھائی مجھے برقعہ پہننے پرمجبور کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نہیں پہنوں گی تو جہنم میں جاؤں گی۔

سعد کے آتے ہی صبانے ایک اور بم مار دیا۔

تو میں کیا غلط کہتا ہوں؟ سعد نے عبداللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس سے پوچھا۔ جہنم کی سزا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کرنے والوں کو سنائی ہے۔ میرے بھائی دین کے ہر حکم کا ایک مقام ہے۔ ہمیں ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چا ہیے۔ اس کی جگہ سے بڑھا کراسے بیان کریں گے تو پیغلوفی الدین ہے۔

عبداللهايك لمحكور كااور پھر گہرے تاثر كے ساتھ گويا ہوا۔

لوگوں میں ایمان کا نیج بویا جائے گا تو عفت اور حیا کے پھل خود بخو د آئیں گے۔ایمان کی لاش پر برقعے کا گفن چڑھانا کسی بصیرے کا مظاہرہ نہیں ہے۔

پھراس نے صبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

دیکھو بیٹا دین میں دوطرح کے حکم ہیں۔ایک ایمان واخلاق سے متعلق بنیا دی احکام۔ان
کے اوپرانسان کی جنت وجہنم کا انحصار ہوتا ہے۔ باعفت رہنا اور زنا سے دورر ہناا نہی احکام میں
سے ایک حکم ہے۔ دوسرے احکام سد ذریعہ کی نوعیت کے ہیں۔یعنی وہ احکام جن کا حکم اس لیے
دیا گیا ہے کہ ان پڑمل نہ کیا گیا تو پہلی قتم کے احکام کی خلاف ورزی کا امکان پیدا ہوجا تا ہے۔
چنا نچہ زنا سے دورر ہے کا حکم بنیا دی ہے تو اس حوالے سے سد ذریعہ کا حکم وہ ہے جسے ہمارے ہاں
پردے کا حکم کہا جاتا ہے۔ عام طور پراسے عورتوں سے متعلق سمجھا جاتا ہے لیکن اصل میں ہے تم مرد
اور عورت دونوں سے متعلق ہے۔

حھا!

صبانے قدرے حیرت سے کہا۔اس کے لیے بینی بات تھی۔ ہاں مر داور عورت دونوں کو تکم ہے کہ جب کسی ایسی محفل میں ہوں جس میں اجنبی مر دوزن میں ہوں جس میں اجنبی مردوزن

ساتھ ہوں تو اپنی نگاہ کو بچا کر رکھیں اور اپنے لباس اور دل کی حفاظت کریں کہ لباس سے عریانی خاہر نہ ہواور دل میں برے خیال نہ آئیں۔ پھر خوا تین کومزید دو حکم بید یئے گئے ہیں کہ اپنے سر کی اوڑھنی سے سینہ بھی اچھی طرح ڈھا نک لیں اور اگر زینت کررکھی ہے تو اسے چھپا کررکھیں۔ یہاں تک تو سارے اہل علم متفق ہیں کہ بیا اللّٰد کا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بچتا ہے کہ چہرہ چھپانا چاہیے یا نہیں۔ پچھا ہل علم کہتے ہیں کہ بیضروری ہے اور پچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس میں آپ دونوں طرف کے نقط نظر کے دلائل سمجھ لیں۔ جس پراطمینان ہواس پڑمل کرلیں۔ آپ کی آخرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

یآپکیابات کہدرہے ہیں۔ پردہ تو فرض ہے۔

سعدنے بورے وثوق اوراعتاد کے ساتھ کہا۔

علم حاصل کرنا فرض ہے۔

عبداللہ نے آ ہنگی کے ساتھ مگر محکم طریقے پر کہا۔

آپکامسکہ بیہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کیطرفہ نقطہ نظر سنا ہے۔ آپ کو بھی دوسرا نقطہ نظر بتایا ہی نہیں گیا۔ آپ کی تربیت ہی بہی کی گئی ہے کہ جو ہم کہ در ہے ہیں وہ درست ہے اور باقی سب غلط ہے۔ مگر میری درخواست ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ جب آپ علم حاصل کریں گے اور ہر طرح کے تعصّبات سے بلند ہوکر مسلمانوں کی پوری علمی روایت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں مسلمان علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کی رائے بالکل الگ ہے۔ آپ جس نقطہ نظر کو چاہیں اختیار کریں، مگرخود کو تی سمجھنا اور باقی لوگوں کو باطل پر سمجھنا بیکوئی آچھا اخلاقی رویہ ہیں۔

ویسے آپ بہن کو برقعہ پہنا نا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتر اض نہیں مگر کیا آپ جھوٹ

الزام بہتان، وعدہ خلافی، مفاد پرستی کو بھی اسی طرح حرام سبھتے ہیں۔خوش اخلاقی اور ایثارو ہمدر دی کے لیے بھی کیا آپ اتنے ہی حساس ہیں یاصرف داڑھی اور پردے ہی سے دین شروع ہوکر یہیں پرختم ہوجا تاہے۔

سعداس کی بات پرخاموش رہا۔

عبدالله نے قدرے شخت کہجے میں کہا۔

غلواورافراط وتفریط کی یہی وہ سوچ ہے جس کی بنا پر بظاہر دیندار بہت نظر آتے ہیں، مگران دیندار بہت نظر آتے ہیں، مگران دینداروں میں دین ڈھونڈے سے نہیں ماتا۔ کیا آپ کونہیں پتا کہ اپنے فرقے کے عالم اور گروپ کے بجائے اللہ کی رضا کواہم ترین جھنا اور اس کی مرضی کوجانے کی کوشش کرنا ایمان کی روح ہے۔ کیا آپ کونہیں پتا کہ مال اور باپ کی خدمت اللہ کی بندگی کے بعد قر آن مجید میں سب سے بڑے تقاضے کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ عدل، احسان، صبر اور صلد رحمی جیسے احکام پر پورادین مخصر ہے۔ ان معاملات میں معاشر سے میں کوئی حساسیت ہے کیا؟

اسموقع پرجیلہ نے مداخت کرتے ہوئے کہا

میرابیاسعدجهاد پرجانا چاہتا ہے۔

اچھابہت نیک جذبہ ہے۔الله قبول فرمائے۔ گریے فرمائے کہ بیارادہ کیسے ہوا؟

دنیا بھر میں کفار مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ ہمارے خلاف یہود و نصاری سازشیں کررہے ہیں۔ ہمارے جارہے ہیں۔ ہمارے ملکوں پر معنی مغربی طاقتوں نے قبضہ کررکھا ہے۔ ہم سب پر جہادفرض ہو چکا ہے۔ اس لیے میں جہاد پر جارہا ہوں۔ ہوں۔

مگر بیٹا ہمارا کیا ہوگا؟ جملیہ نے اپنامسئلہ رکھا۔

اسے چھوڑ ہے۔ جہادا گراییا ہی فرض ہو چکا ہے تو ہم سب کو ہی جانا چا ہیے لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چا ہتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر جانا چا ہتے ہیں یا اس لیے کہ آپ کی قوم پر دیگرا قوام ظلم کر رہی ہیں۔

میں تو اللہ کی رضا کے لیے جانا جا ہتا ہوں۔ مگر جہادا نہی کا فروں کے خلاف ہوگا جو ہماری قوم برظلم کررہے ہیں۔

اگریہ بات ہے تو پھرس کیجے اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہور ہاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔اللہ تعالیٰ سے غداری کی سزا۔ایمان واخلاق کی دعوت کوچھوڑ کر سطحی اور سرسری چیزوں کے بیچھے لگ جانے کی سزا۔غیر مسلموں تک دین کی دعوت نہ پہنچانے کی سزا۔

بآپکیا کہدرہے ہیں؟

جی ٹھیک کہدرہا ہوں۔ مسلمان اس وقت ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیا کے قائم مقام ہیں۔
مسلمانوں کے سواکسی کے پاس سچائی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عفلت ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے
اسلام کے دائر نے ہیں دنیا کی کوئی نئی قوم داخل نہیں ہوئی۔ جوافراداکا دکا اسلام لارہے تھے وہ
بھی دہشت گردی کو اسلام کے نام پر شحفظ فراہم کرنے کی وجہ سے متنفر ہورہے ہیں۔ کیا آپ کو
نہیں بتا کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ کیا آپ کونییں معلوم
کہ وہ اس معاملے میں اسے حساس ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جیسے عظیم رسول نے دعوت
دینے اور اپنی قوم کے کفر کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا تو ان کو چھلی کے
بیٹ میں بند کردیا گیا۔ اور جب تک انہوں نے تو بنہیں کی ان کور ہائی نہیں ملی ۔ مسلمانوں نے نہ
دعوت حق کسی کو پہنچائی نہ اپنا کام کیا۔ اس لیے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق دنیا کی طاقتوں کو

مسلمانوں پربطورعذاب مسلط کردیا ہے۔ آپ جتنی کوشش کرلیں بیعذاب کم نہیں ہوگا۔اللہ نے پہلے آپ پراہل یورپ کو مسلط کیا۔ان سے نجات پائی تو روس کو مسلط کردیا۔ان سے نجات پائی تو روس کو مسلط ہوجائے گی۔ آپ کے پاس امریکہ کو مسلط ہوجائے گی۔ آپ کے پاس تو بہ کے سواکوئی راستہ نہیں۔ تو بہ کے سواکوئی راستہ نہیں۔ تو بہ کے سام کی دعوت دینے کے سواکوئی راستہ نہیں۔ مگر ہم پرظلم ہور ہاہے؟ سعدنے جواب میں کہا۔

ہاں بیوہ ہی ظلم ہے جو بخت نصر نے یہودیوں پر کیا تھا۔اس نے لاکھوں یہودیوں کوتل کیا اور لاکھوں کو فائہ کعبہ یعنی بیت المقدس کو لاکھوں کو غلام بنا کر لے گیا تھا۔ان کے شہروں کو ہر باد کر دیا۔ان کے خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس کو بتاہ کر دیا۔ان کی عورتوں کی آ بروریزی کی گئی۔ان کے بچوں کوتل کر دیا گیا۔ بیدوہ ہی ظلم ہے جو رومیوں نے یہود پر کیا تھا۔لاکھوں کوتل کیا اور لاکھوں کوجلا وطن کر کے ان کے وطن پر قبضہ کرلیا۔ بروشلم کو بر باد کر دیا۔جوان لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح فوجیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔

مگرجانے ہیں قرآن مجید نے اس پر کیا تھرہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے تھے جن کوہم بنی اسرائیل پر چڑھا کرلائے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہا۔ کی تو یہودیوں کی مذمت کی ۔خودآپ کی اپنی تاریخ میں کہی دو دفعہ ہو چکا ہے۔ پہلی دفعہ تا تاریوں کے ہاتھوں اور اب مغربی اقوام کے ہاتھوں۔ تا تاریوں نے کروڑوں مسلمانوں کو مارڈ الاتھا۔ پھر اللہ نے توفیق دی تو مسلمانوں نے دعوت کا راستہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کودوبارہ دنیا پر غلبہ دے دیا۔ آج بھی راستہ یہی ہے،مسلمان تو بہ کریں اوردعوت دین کا راستہ اختیار کریں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر مسلمان سپر پاور میں جا نہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کرلیں آپ کو پچھ نہیں ملے گا۔سوائے تا ہی کے۔ میں جا نہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کرلیں آپ کو پچھ نہیں ملے گا۔سوائے تا ہی کے۔ سعد پرعبداللہ کی اس پوری تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔وہ اطمینان سے بولا۔

جی نہیں ایبانہیں ہوگا۔حضرت عیسیٰ بس اب نازل ہونے ہی والے ہیں۔امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔جس کے بعد دنیا بھر میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں اسی لیے جہاد کے لیے عرب جار ہاہوں کہان کے شکر میں شامل ہوکر کا فروں کوشکست دوں۔

جی حضرت عیسلی تشریف لے آئیں تو ضرور جائے گا۔ بلکہ مجھے بھی بتائے گا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ مگر پہلے ان کو آنے دیں۔ پھر جائے گا۔ ورنہ تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مگر قرب قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔

قیامت کی اصل علامت تو خود سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم کا تشریف لا ناتھا۔ لیکن وہ کب آئے گی اور کوئی اور علامت کب ظاہر ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ باقی آنے والی ہستیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بین سے اب تک بیسنتے سنتے میرے بالوں میں سفیدی آنے گئی ہے کہ ان کے آنے کی ساری علامتیں پوری ہوچکی ہیں۔ مگر بید دونوں بزرگ ابھی تک تو آئے نہیں۔ اس لیے میری درخواست بیہ ہے کہ ان بزرگوں کا ظہور اور نزول ہونے دیں۔ ہوجائے تو ضرور جائیں پھر میں نہیں روکوں گا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے پچھ ہاتھ نہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے پچھ ہاتھ نہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے پچھ ہاتھ نہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے پچھ ہاتھ نہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے پچھ ہاتھ نہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے پچھ ہاتھ نہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوائے تباہی کے پچھ ہاتھ نہیں آپ کی گھرا

تو گھر بیٹھ کر کیا کریں؟

جی میں نے عرض کیا نا کہ ایمان اور اخلاق کی دعوت کو عام سیجیے۔ اپنے لوگوں کے ایمان کو تعصّبات کے بجائے معرفت والا ایمان بنا ئیں۔ اخلاق کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بنا ئیں۔ اسلام کی دعوت کو دنیا بھر میں پہنچا ئیں۔ بیکر نے کے بہت بڑے کام ہیں۔ ان میں زندگی گزاریے۔

سعد خاموش ہوگیا۔ جنید پہلے ہی خاموش بیٹا تھا۔ وہ پوری نشست میں کچھنہیں بولا تھا۔

عبداللہ نے دکھی لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔

دراصل ہمارے مذہبی مزاج کا سب سے بڑا مسکہ یہ ہے کہ جو شخص جس عالم اور جس فرقے میں جا کر بیٹے جا تا ہے،اس کی کہی ہوئی ہر بات کوحرف آخر سمجھ کر پورے اعتماد سے آگے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔اس کے لیے لڑنا جھ ٹرنا بھی شروع کر دیتا ہے اور آخر میں دوسرے شخص کی گراہی اور کفر کے فتوے دے دیتا ہے۔ گویا وہ وقت کا پیغمبر ہے اور اس پروتی اتر رہی ہے۔ جو اس نے سمجھ لیا وہ گویا اللہ کا کلام ہوگیا۔ بغیر شخصی کے اپنے حق پر ہونے کا بیرویہ ہے جو ہمارے بیشتر مسائل کی جڑ ہے۔

ہاں بیتو ہرگروہ کا مسئلہ ہے۔

داؤدنے اپنے یہودی پس منظر کی بناپر کہا۔

مگر اہل ایمان کا روبیکسی صورت میں پنہیں ہونا چاہیے۔ بیا بیان کے خلاف ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ عدل کی بات کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کے کوئی کیسے عدل کرسکتا ہے۔ یک طرفہ بات سن کر کیسے انصاف کیا جاسکتا ہے؟

خیراسے چھوڑ ہے یہ بتائے کہ اب کیا پروگرام ہے۔

میرے خیال میں اب کافی وقت ہو گیا ہے۔ باقی داستان کل پر چھوڑتے ہیں۔

جی میرابھی یہی خیال ہے۔

جى بإل كل انشاء الله ميس اپني بات بورى كرلول گا \_ پھرروانه موجاؤل گا \_

مگراتنی جلدی۔

جی ہاں دراصل مجھے آگے فارایسٹ ایشیا کے دوتین ممالک اور جانا ہے۔ وہاں آثار قدیمہ پرنمائش بھی ہور ہی ہے اورایک جگہ کا نفرنس میں پیپر بھی پڑھنا ہے۔

سارہ کومحسوں ہوا کہ کافی دیر ہوگئ ہے اور بات بھی پوری ہوچکی۔وہ عبداللہ سے بولی۔ عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ہمیں اب اجازت دیجیے۔ آپ کے مہمان بھی آپ کے منتظر ہیں۔

یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی اور وہ سب اجازت لے کروہاں سے رخصت ہو گئے۔

-----

وہ لوگ رخصت ہوئے تو عبداللہ داؤد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ معذرت چاہتا ہوں۔آپ کوانتظار کرنا پڑا۔

نہیں معذرت کی تو کوئی بات نہیں۔ گر جب آپ اس نو جوان سے بات کرر ہے تھے تو مجھے گھسوس ہوا.....

یہ کہتے ہوئے داؤد ذرارک گیا۔ گویاوہ اپنے الفاظ تول رہاتھا۔

کیامحسوں ہوا۔عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرح نرمى سے بات كرنے كے بجائے حضرت عيسىٰ كے البج ميں کچھ ترشی سے بات كررہے تھے۔

میرے آقاحضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز کوئی ترش مزاج شخصیت نہ تھے۔ وہ تو بہت کریم مزاح ہستی تھے۔ سراپارحمت، سراپا کرم۔ دراصل بیہ اللہ کا حکم تھا کہ یہودی لیڈرشپ سے ایسے ہی بات کی جائے۔ چنانچے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود سے زیادہ تر ایسے ہی خطاب کیا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب اللہ کے دین کی غلط ترجمانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوشد یہ غصہ آتا ہے۔ چنانچہ جب بھی مچھروں کو چھانا جائے گا اور اونٹوں کو نگلا جائے گا، ایسے ہی بات کی جائے گی۔ اور یہ بگاڑ صرف اس لیے آتا ہے کہ لوگ سے جان کارکردیتے ہیں۔

.....آخری جنگ 232 ...... آخری جنگ

......آخری جنگ 233 .......

مگر مجھے تو آپ سے ابھی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چلیے تو میں واپس آتے ہوئے ایک دفعہ پھرایک دن کے لیے صرف آپ سے ملنے کے لیے یہاں ٹھہر جاؤں گا۔

> اللّٰدآ پ کوخوش ر کھے اور اپنے فضل سے نوازے۔ یقیناً میں اللّٰد کا فضل جا ہنے کے لیے ہی آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے داؤدروائگی کے لیے کھڑ اہو گیا۔

-----

بھئی پہتو بہت گمراہ شخص ہے۔

سعد کی بوری روداد سننے کے بعد سر پرست اعلیٰ نے بورے اعتماد کے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔

سعد شاہد کے ساتھ سر پرست اعلیٰ سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ شاہدتو اسے دفتر میں بٹھا کر کہیں باہر چلا گیا تھا۔ جبکہ سعد نے عبداللہ سے ہونے والی اپنی ملاقات کی پوری تفصیل سر پرست اعلیٰ کے سامنے بیان کی تھی۔جس کے بعدا سے عبداللہ کی گمراہی پرسندِ تقمدیق مل چکی متھی۔اس نے تائیدی انداز میں کہا۔

میں تواسی وفت کھٹک گیا تھا جب امی مجھے اس کے پاس لے کر جار ہی تھیں۔ پہلے تو طلاق کے معاملے میں اس نے بالکل نئ نئ با تیں کہیں۔ پر نہیں طلاق کا کیسا قانون بتار ہاتھا جوہم نے آج تک نہیں سنا۔ پھر پر دے کے متعلق میرے گھر والوں کو بہکانے لگا۔ آخر میں تواس نے یہ کہہ کرحد کر دی کہ یہ جود نیا بھر میں مسلمانوں پرظلم ہور ہاہے وہ اللہ کی طرف سے سزاہے۔ یہ سنتے ہی وہ بولے۔

.....آخری جنگ 234 ......

استغفراللداستغفراللد-كيا زمانه آگيا ہے۔ان عقل كےاندھوں كويہ نظر نہيں آتا كه يہودو نصارى اور يہودوہنودکس طرح دنيا بھر ميں مسلمانوں برظلم وستم كے پہاڑ توڑرہے ہيں۔ مجھے تو دال ميں كچھ كالالگ رہاہے۔

سعد نے سر ہلاتے ہوئے کہا:

جی حضرت! میرادل بھی یہی کہدر ہاہے۔اول تو وہ مخص کہیں سے عالم ہی نہیں لگتا۔ دوسرے اس کے پاس ایک گورا یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے نومسلم کہدر ہاتھا، مگر صاف لگتا تھا کہ وہ انگریز

اس برسر برست اعلی فوراً بولے۔

بس تومعاملہ صاف ہوگیا۔ بیشخص بہود یوں کا ایجنٹ ہے۔ مغربی طاقبیں ایسے بکا وَلوگوں کو دُست ہیں۔ پردہ کوختم کرنا چاہتے ہیں۔ جہاد کی روح کومردہ کرنا چاہتے ہیں۔ ۔ جہاد کی روح کومردہ کرنا چاہتے ہیں۔

یہ گفتگو جاری تھی کہ شاہدوا پس اندرآ گیا۔ سرپرست اعلیٰ نے اس سے بوچھا۔ کیاتمہیں سعد نے اس گمرا شخص کے متعلق بتایا۔

جی بتایا تھا۔ میں تو پہلے ہی اس شخص سے واقف ہوں۔ ہمارے کی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میں تو پہلے ہی اس شخص سے واقف ہوں۔ ہمارے کی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایک گراہی ہے جو پھیل رہی ہے۔ بیشخص بظاہر دعوت کی بات کرتا ہے۔ گر سعد کی باتوں سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ بیتو مغربی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ بیشخص تو یہودیت اور عیسائیت کو ہمارے ہاں پھیلا ناچا ہتا ہے۔ بلکہ جھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ بیقادیا نیوں کا بھی ایجنٹ ہے۔ مگراس مسکلے کاحل کیا ہے؟

اس کاحل یہی ہے کہ اس فتنے کو بے نقاب کیا جائے۔ اہل حق کے تمام رسائل میں اس کے

......آخری جنگ 235 .....

خلاف مضامین کھوائے جائیں۔اس کے باطل نظریات اور گمراہ کن خیالات سے پردہ اٹھایا جائے۔لوگوں کواس کی بات سننے اور پڑھنے سے منع کیا جائے۔ ای میل،انٹر نیٹ اور فیس بک کے ذریعے سے اس کے خلاف وسیع پیانے پرمہم چلائی جائے۔دیگردین گروپوں کو بھی ساتھ ملایا جائے۔اللہ نے جاہا تو اس فتنے کو ہم کچل کرر کھویں گے۔

سر پرست اعلیٰ نے فرمایا تو شاہدنے خوش ہوکر کہا۔

سبحان اللہ۔ یہ ہوئی نا بات۔ میں آج ہی آپ کی ہدایت کے مطابق سب لوگوں کو ذمہ داریاں دے دیتا ہوں۔اصل چیز نیت اورارادہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ گراہی ڈھونڈ نے کی نیت کرلی جائے تو کسی بھی شخص میں بڑی سے بڑی گراہی نکالی جاسکتی ہے۔ ہم انشاء اللہ اس شخص میں گراہی کہ لوگ اس کا نام سننا پیند نہیں کریں گے۔ پھر بات میں گراہی کے ایسے ایسے پہلو نکالیں گے کہ لوگ اس کا نام سننا پیند نہیں کریں گے۔ پھر بات سے بات جب پھیلے گی تو باقی لوگ بھی اس گراہی کا پر دہ فاش کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایسے فتوں کا فلع قمع کرنا ہمارا کا م ہے۔

ہمارا کام بیہ ہے کہ اتنا نفرت انگیز پروپیگنڈ اکریں کہلوگ بیدیقین کرلیں کہ بیخص شیطان کے سوا کچھ ہیں۔ تب ہی وہ اس کی باتیں سننے سے باز آئیں گے۔ورنہ یہ بد بخت ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہرشخص سننے پرمجبور ہوجا تا ہے۔

درست فرمایا آپ نے۔مگر پھر بھی یہ بازنہیں آیا تو۔

شاہدنے اندیشہ ظاہر کیا۔

بھئی پہلاکام تواپنے لوگوں اور سادہ لوح عوام کواس فتنے سے خبر دار کرنا ہے۔خاص کراپنے پیروکاروں کو۔ باقی اللہ چاہے گا تو ہمارے سرفروشوں اور فدائین میں سے کسی نہ کسی کو ضرور توفیق ملے گی کہوہ یہودیوں کے اس ایجنٹ کواس کے انجام تک پہنچادے۔

.....آخری جنگ 236 ......

پھروہ سعد سے مخاطب ہوکر بولے۔

بیٹا! تم اپنے خاندان کوتو اس فتنے سے بچاؤ اور اللہ تم کوتو فیق دیتو ساری دنیا کواس فتنے سے محفوظ رکھو۔ یادر کھوجس طرح باہر کی طاقتوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اسی طرح ایسے فتنوں کا سرکچلنا بھی فرض ہے۔ تم اگریہ کا م کرلوتو جنت کی نجانے کتنی حوریں تم پر دشک کریں گی۔ جی میں تو جنت ہی میں جانا جا ہتا ہوں۔

سر پرست اعلیٰ خوش ہو گئے اور شامد کو ہدایت دینے لگے۔

بس تو پھر دونوں کا م آپ کے ذمے ہیں۔سعد کوان لوگوں تک پہنچادیں جواس فتنے کے خاتمے کے لیے اسے تربیت دیں گے۔اور باقی اس کے خلاف مضامین وغیرہ بھی ککھوانا شروع کردیں۔تا کہ ہر دو پہلوؤں سے اس سے نجات ملے۔

جنید مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ مطالعہ کے کمرے میں الے آئے تھے۔ حال احوال معلوم کرنے کے بعد انہوں نے کہا۔

بیٹاسب خیریت توہے۔ آج تم خاص طور پروقت لے کرملا قات کے لیے آئے ہو۔ دراصل امام صاحب میں ایک الجھن میں پڑگیا ہوں۔میری الجھن آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔

یہ کہ کر جنید نے اپنے بھائی سعد کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔عبداللہ سے اپنی ملاقات کا بھی ذکر کیااور وہاں کی تفصیل بھی بیان کی ۔ آخر میں وہ بولا۔

مجھے عبداللہ صاحب کی باتیں سن کر کنفیوزن پیدا ہوگئ ہے۔ آپ بتا نیں کیا بات درست ہے۔

امام صاحب نے اس کی پوری گفتگوتسلی سے سی ۔ جب اس نے آخری سوال کیا تو وہ جواب دینے کے بجائے اپنی نشست سے اٹھے اور کتابوں کی الماری کے پاس کھڑے ہوگئے ۔ جنید خاموش ببیٹھاان کے بچھ بولنے کا انتظار کرتارہا۔ پچھ دیر بعدان کی آواز ابھری۔

بیٹامیں جتناوقت آج کے لوگوں کے ساتھ گزار تا ہوں۔اس سے کہیں زیادہ وقت میں اپنے ان بزرگوں کے ساتھ گزار تا ہوں جوصدیوں پہلے گزرے۔

وه کیسے؟ جنیدنے حیرانی سے دریافت کیا۔

ان کتابوں کے ذریعے سے۔امام صاحب نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
یہ کتابیں مجھے ماضی میں لے جاتی ہیں۔ بیدا گرنہ ہوتیں تو میں کنویں کا مینڈک ہوتا۔ مگران
کتابوں نے مجھے میرے کنویں سے نکالا اور ہر دور کے عالم کی بات سننے کا موقع دیا۔
یہ کہتے ہوئے امام صاحب نے الماری سے ایک کتاب نکالی۔

آپ کی بات ٹھیک ہے مگر اس کا میر ہے سوال سے کیا تعلق؟، جینید کچھ پریشان ہوکر بولا۔ اسے مجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اس کے سیدھے سے سوال کا جواب دینے کے بجائے امام صاحب یہ بالکل مختلف گفتگو کرنا کیوں شروع ہو گئے ہیں۔اس کی بات سن کرامام صاحب واپس اس کے یاس آکر بیٹھ گئے اور بولے۔

بیٹا میں تمہارے سوال پر ہی آ رہا ہوں۔ مگراس وقت میں تم کویہ مجھارہا ہوں کہ یہ کتابیں نہ ہوتیں تو میرا جواب بہت مختلف ہوتا۔ مگران کتابوں کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے میرا جواب کچھ اور ہے۔

ه کیا؟

وه يه كه كوئى بات نئ يامختلف ككه تو متوحش نهيس مونا چا ہيے۔ دليل پوچھنى چا ہيے۔ دليل ........... آخدو هنگ 388 .......

درست لگے تومان لینا چاہیے ور ننہیں ماننا چاہیے۔

جنید نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ امام صاحب بولتے رہے۔

ہمارے اسلاف کی بیروایت ہے کہ وہ دین پرسوچتے تھے،غور کرتے تھے، مسائل کاحل ڈھونڈتے تھے۔ بیکام جیسے ہی شروع ہوگا اختلاف رائے سامنے آجائے گا۔اس اختلاف میں بڑی رحمت ہے۔ مسائل کاحل اسی سے نکلتا ہے۔ ہمیں اس اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے۔

یہ کہتے ہوئے انہوں نے میز پروہ کتاب رکھ دی جوان کے ہاتھ میں تھی اور بولے۔

میچھٹی صدی کے ایک بہت بڑے عالم ، فلسفی اور قاضی ابن رشد کی کتاب بدایة المحتهد
و نہایة المقتصد ہے۔ان کا تعلق البین سے تھا اور وہ قرطبہ کے قاضی القضائے۔ اس کتاب
میں ہمارے دین کے ہراہم مسئلے کے بارے میں تمام ائمہ کے اختلاف نقل کردیے گئے ہیں۔
اس کتاب کو پڑھ کرتمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف اختلاف رائے کے کتنے عادی تھے۔ گر
اختلاف کے ساتھ وہ اپنی دلیل بھی بیان کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حق دے دوہ دلیل
سے جس بات کو چا ہیں بیان کریں۔

آپ کی بات ٹھیک ہے، گرعبداللہ صاحب کی باتوں کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے۔
دیکھوطلاق کے قانون والی ان کی بات توبالکل ٹھیک ہے۔ سارے فقہا طلاق کے اسی
طریقے کو درست یا سنت طریقہ قرار دیتے ہیں جوانہوں نے بیان کیا۔ پردے والی بات بھی
ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوئی متفقہ مسکلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات کہ مسلمانوں پر غیر مسلم اقوام کا غلبہاللہ
کی طرف سے سزا ہے، یہ بات میرے لیے ذرانئ ہے۔ مگر میں اسے دوکر نے کے بجائے اس پر
سوچنا لینند کروں گا۔ بات سمجھ میں تو آتی ہے۔ لیکن مجھے اسے تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔

پھروہ ابن رشد کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔

ابن رشد کے بعض فلسفیا نہ افکار کی بنا پر ان پر کفر کا فتو کی لگایا گیا۔ ان کی بیشتر کتابیں جلادی گئیں اوران کو جلاوطن کردیا گیا۔ بیسوچ بھی کسی معاشرے میں خیر نہیں لاسکتی۔ اس سوچ نے آخر کا راسین کی اس ریاست میں جہال مسلمان سب سے زیادہ ترقی کرر ہے تھے اور علم و ہنر میں آخر کا راسین کی اس ریاست میں جہال مسلمان سب سے زیادہ ترقی کرر ہے تھے اور علم و ہنر میں آگے تھے، ان کو سب سے چیچے کردیا۔ ابن رشد نے امام غزالی کی اُس تقید کور دکر دیا تھا جو انہوں نے فلفے پر کی تھی۔ ابن رشد کے فلسفیا نہ افکار کا جو اب بعد میں امام ابن تیمیہ نے دے دیا ہام کی دنیا میں یہ معمول کی بات ہے۔ میرا ابن دشد کے میں میں علم کی روایت کومردہ کردیا۔ ابن رشد ہمارے ہاں مردود مورد ہوگیا مگر اہل پورپ نے اپنی در سگا ہوں کے نصاب میں اس کی کتابیں داخل کر کے اتنی ترقی کرلی۔ ہم ہمیشہ کے لیے سائنس میں پیچے رہ گئے۔ اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنا ہی ہمارا اصل المیہ ہے۔ مگر افسوس کہ آج بھی ہم یہی کرر ہے ہیں۔

آپ کی با تیں سمجھ تو آرہی ہیں۔

شایداس لیے جھ میں آرہی ہیں کہتم بہت زیادہ مذہبی نہیں ہو۔ ورنہ جو شخص مذہب سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا دماغ الی باتوں کو جھنے کے لیے اتنا ہی کم کام کرتا ہے۔ انہی ابن تیمیہ کو د کیے لوجن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ ان کوتو کئی گروہوں نے آج کے دن تک معاف نہیں کیا۔ آج تک ان کے نفراور گمرا ہی کے فتوے عام ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی مثال ہے۔ ان کوان کی زندگی میں کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ بلکہ آج بھی بہت سے لوگ منکر حدیث کی مذہبی گالی پوری ڈھٹائی کے ساتھ امام صاحب کو دیتے ہیں۔

جنیدان کی بات توجہ سے من رہا تھا۔اس نے دل میں ارادہ کرلیا کہ وہ عبداللہ سے دوبارہ ۲ خدید مثال 240

ضرور ملا قات کرےگا۔ چلتے وقت اس نے امام صاحب سے پوچھا۔ میرے لیے کوئی نصیحت؟

اس کی بات پرامام صاحب نے کہا:

جنید بیٹے! آج بھی ہم نے اپنے اہل علم کے ساتھ یہی رویدر کھا تو ہم بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی تمہارے لیے میری نصیحت ہے۔

-----

جی تو داستان اب کہاں سے شروع ہوگی۔

داؤدایک دفعہ پھرعبداللہ کے ساتھ بیٹھاتھا۔اوراپنے موبائل سے ان تصویری دستاویزات کو غورسے دکیور ہاتھا۔اس کے انہاک کود کیھتے ہوئے عبداللہ نے اس سے دریافت کیا۔
دستاویز کا بیر حصہ اب دوبارہ ہمیں فارض سے صدوق کی طرف لے جاتا ہے۔صدوق نے اپنے پردادافارض کے احوال کے بعد دوبارہ اپنے احوال کھنے شروع کیے جومیں آپ کوسنا تا ہول۔

#### -----

میرے پردادافارس اپنی داستان مجھے سنا کر رخصت ہوگئے۔ گر برکوخبا کے میے ہونے اور اپنے والداور دادا کے نظریات پر اب مجھے یقین نہیں رہا تھا۔ گرچہ ابتدا میں برکوخبا کوفتو حات حاصل ہوئیں اورفلسطین کی ریاست یہودیہ کے ایک بڑے جھے پر اس کا اقتدار قائم ہوگیا۔ گر اس کے بعدر ومیوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس بغاوت کو کچنے کے لیے حملہ کیا۔ میرے دادا کو بزرگ فارض کی باتیں سن کر پچھا ندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ رومیوں کے حملے سے قبل ہی مجھے میری والدہ اور خاندان کو لے کرفلسطین سے شام کے دورا فقادہ علاقے

میں چلے گئے تھے۔جبکہ میرے والدنے برکوخبا کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کا فیصلہ کیا تھا۔

میں چلے گئے تھے۔جبکہ میرے والدنے برکوخبا کے ساتھ رومیوں نے برکوخبا اور اس کی فوجوں کو بدترین مگر وہی ہوا جو بزرگ فارض نے کہا تھا۔ رومیوں نے برکوخبا اور اس کی فوجوں کو بدترین شکست دی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر بہت بڑے پیانے پر یہودیوں کافتل عام ہوا۔ لاکھوں یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے نکال دیا گیا۔ بہت سے لوگ ہمارے دادا کے پاس آ کر رہنے لگے۔میرے دادا دل سے جان چکے تھے کہ حضرت عیسلی اللہ کے رسول تھے۔ میں تو پہلے ہی ان پرایمان لے آیا تھا۔

یہود کی اس بربادی کے بعد ہمارے پاس جینے کی کوئی امنگ نہرہی تھی۔ بس ایک ہی چیز جھے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ عرب کے اس پیغمبر کا انتظار جود نیا کا سردار ہے۔ گر خبرنہیں کہ دنیا کا وہ سردار کب آئے گا۔ آج کے دن تک جب میری ہڈیاں بوڑھی ہو پی ہیں اور میرے بال سفید ہو پی ہیں۔ میں اس پیغمبر کے انتظار میں زندہ ہوں ۔ لیکن گتا ہے کہ میر نصیب میں اس عظیم پیغمبر کود کھا نہیں ہے جود نیا کا سردار ہے۔ اب جبکہ موت میری سمت تیزی سے بڑھ رہی ہے، میں نہیں گرمیری میں نے اپنی زندگی کے اہم ترین احوال لکھ کر محفوظ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ میں نہ ہی گرمیری اولا دمیں سے کوئی نہ کوئی خوش نصیب وہ دن دکھے گا کہ جب عرب سے دنیا کا سردار آئے گا۔

یہ حصہ سنانے کے بعد داؤ در کااور کہنے لگا۔

یاس عذاب کی آخری قسط تھی جو حضرت عیسیٰ کے بعد فلسطین میں یہود پر نازل ہوا۔انہوں نے بعاوت کی جسے کچل دیا گیا۔الیں چیزوں کو پڑھنا بہت آ سان کام ہے۔ مگر پچی بات یہ ہے کہ اس دور میں کھڑ ہے ہوکران واقعات کود کھنا اوران کو سہنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے درست کہا،عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

خودہمیں دیکھیے کہ ہم آج بھی کم وبیش آسی کیفیت میں ہیں۔ پچھلے دوسوبرس سے مسلمان اس مغلوبیت سے نکلنے کی مسلسل کوششیں کررہے ہیں۔ گر ایک کے بعد دوسری تباہی کے سوا پچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پچھلے دوسو برس میں پچھنہیں تو کروڑ سے اوپر مسلمان مختلف مما لک میں مارے جانچھے ہیں۔ انتہائی قیمتی لوگ ختم ہو گئے۔ جان ، مال ، آبر و برباد ہوئی۔ گر ہم صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہیں۔

ملیح راسته؟ دا ؤدنے سوالیہ کہجے میں دریافت کیا۔

دعوت کاراستہ مبر کاراستہ ایمان کاراستہ اخلاق کاراستہ۔ یہی واحدراستہ ہے۔اس کے سواہر دوسراراستہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔

آپ کے خیال میں اس راستے پر بار بار جانے کی وجہ کیا ہے؟ داؤد نے ایک اور سوال کر دیا۔ عبداللہ نے قدرے دکھ کے ساتھ بولنا شروع کیا۔

وجہ یہ ہے کہ جولوگ تباہی کے اس راستے پر پوری قوم کودھکیل رہے ہیں، وہ خوداس تباہی سے بچے رہتے ہیں۔ ان کے جوان بیٹے نہیں مرتے ۔ ان کی بیٹیوں کی عصمت دری نہیں ہوتی۔ ان کی جائیدادیں تباہ نہیں ہوتیں۔ اس کے برعکس جذباتی باتیں کرکے لوگوں میں لیڈرشپ حاصل کرنا بہت آسان ہوجا تا ہے۔ ایسے لیڈر خود محفوظ رہتے ہیں۔ اپنے گھروں میں مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ البتہ نفرت اور جذبات پر ببنی تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ لوگ ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اور بے در بے تباہی ان کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔

پھروہ خاموش ہوگیا۔ کچھ دیرخاموشی جھائی رہی۔جس کے بعد عبداللہ نے کہا۔

خير جيموڙين اس مرثيه خواني كو-آپ ا گلاحصه بيان سيجيه

جی اب بیا گلا اور آخری حصه صدوق کی اولا دمیں سے اس شخص کا ہے جس نے اپنا نام نہیں

......آخری جنگ 243 ........

کھا۔لیکن بیخض اپنے خاندان کے ہمراہ شام میں کسی جگہ قیم تھا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی بیش گوئی حضرت وسلم کی بعث کے بعد عرب افواج وہاں پہنچیں تو اسے معلوم ہو گیا کہ جس نبی کی پیش گوئی حضرت عیسی کر کے گئے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ بیآ خری حصداس نے تحریر کیا اور پھران تمام تحریروں کواس غارمیں منتقل کر دیا جہال سے یہ مجھے کی تھیں۔

تو پھرسنائے اس نے کیا لکھاہے۔

جی میں سنا تا ہوں۔

یہ کہدکرداؤد نے داستان کا آخری حصہ بیان کرنا شروع کیا۔

میں ہی وہ خوش نصیب ہوں۔ میں فارص کی اولا دمیں سے ہوں۔ میں صدوق کی اولا دمیں سے ہوں۔ آخر کارچار صدیوں کے انتظار کے بعد عرب میں دنیا کا سر دارآ ہی گیا۔ مگراس عرصے میں دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے برباد ہو گئے تھے۔ مگر عیسائیوں نے بھی رومی سلطنت اور بت پرستوں کے بہت ظلم جھیلے۔ یہاں تک کہ قسطنطین کے عیسائیوں نے بھی رومی سلطنت کا مذہب عیسائیت ہوگیا۔ ہر طرف عیسائیت بھیل گئی۔ مگر بدشمتی سے یہ وہ عیسائیت نہتی جو حضرت عیسیٰ دے کر گئے تھے۔ یہ سینٹ پال کا مذہب تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوالڈ کا بیٹا بنادیا گیا تھا۔

صدوق کی تحریرایک مقدس امانت کی طرح ہمارے خاندان میں نسل درنسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ صدوق عیسائی ہوگئے تھے۔ مگر ہمارا خاندان پال کے دین پر نہ تھا جو حضرت عیسائی کواللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ ہم خدائے واحد کے ماننے والے تھے۔ عیسائی علیہ السلام کواللہ کا بیٹم برماننے والے تھے۔ صدوق نے ساری زندگی لوگوں کواسی کی تلقین کی ۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداداسی عقیدے پر قائم رہی یہاں تک کہ ہماری خوش نصیبی کا سورج طلوع ہوا۔ عرب میں دنیا کے سردار کا ظہور ہوا۔

الله کے رسول محمد ملی الله علیه وسلم کا جلوه طلوع ہوااورکل عالم سے اندھیرا دور ہونے لگا۔
ہماری بدشمتی ہے کہ ہم شام میں رہتے تھے۔ جس وقت شام کی سرز مین پرعرب کے اسلام
کے شہسوار پہنچے، دنیا کا سردار والیس اپنے رب کے حضور جاچکا تھا۔ ان کے دوسر نے خلیفہ عمر کے
دور میں رومی سلطنت کے صوبے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ ہم تو صدیوں سے اس مقدس لشکر
کے منتظر تھے جے عیسی ابن مریم نے بھاری پھر کہا تھا۔ اس بھاری پھر نے روم اور ایران کی عظیم
سلطنق کو بیس کرر کھ دیا ہے۔
سلطنق کو بیس کرر کھ دیا ہے۔

خدا کی بادشاہی اب دنیا پر قائم ہو پکی ہے۔ ہرظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔شیر اور بکری ایک گھاٹ پریانی پیتے ہیں۔ہمارے حکمران ایسے لوگ ہیں جن کی رعایا امیری کی اور وہ خود فقیری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر مخص کواینے ند ہب بڑمل کرنے کی آزادی ہے۔کسی طاقتور کی مجال نہیں کوکسی کمزور برظلم کرسکے۔ ہر جگہ خدائے واحد کی عبادت ہورہی ہے۔خدا کی رحمت ہرطرف برس رہی ہے۔خداکی زمین سونااگل رہی ہے۔ ہرطرف خوشیاں ہیں۔ ہرطرف امن ہے۔ یہ سب اس ہستی کی برکت ہے جھے سے نے دنیا کا سردار کہا تھا۔میری خواہش ہے کہ کاش صدوق زندہ ہوتے اوراینی آنکھوں سے خدا کی بادشاہی کو دنیا پر قائم ہوتے ہوئے دیکھتے۔مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی تحریر کو کمل کروں۔اس میں پیخوش خبری درج کروں کہ دنیا کے جس سر دار کے آپ منتظر تھے..... چارصدیوں سے آپ کا خاندان جس سورج کے طلوع ہونے کا منتظرتھا وہ طلوع ہو چکا ہے۔ پھراس خوشخبری کے ساتھ میں استحریر کومحفوظ کرکے فلسطین کی اس نستی میں جاؤں جہاں وہ پیدا ہوئے۔ جہاں وہ فارض سے ملے۔ پھر وہاں کسی غاراورکسی کھوہ میں فارص اور صدوق کی اس امانت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں۔

شایداس طرح میں ان کو به بتا سکوں آپ کے خاندان کا انتظار ختم ہو چکا ہے۔ دنیا کا سردار

آ گیا ہے۔اس کے بعد ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا۔اب قیامت تک ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا۔
انتظار ہے تو بس قیامت کا ہے۔ جب جنت میں صدوق اور فارص کے ساتھ ہم نبیوں کی محفل میں حاضر ہوں گے۔ وہاں عیسی ابن مریم سے بھی ملاقات ہوگی۔اور محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی۔وہاں ان کے قدموں میں سرر کھ کرمیں کہہ سکوں گا۔

سردارآپ کے آنے کے بعد ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا تھا۔ سردارآپ کے سواہم نے بھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا۔

#### -----

ا گلے روز داؤدرخصت ہوگیا۔ وہ وعدہ کرکے گیا تھا کہ فارایسٹ سے واپس ہوتے ہوئے وہ عبداللہ سے ملنا چاہتا وہ عبداللہ سے ملنا چاہتا ہے۔ عبداللہ نے اسے شام میں گھر بلالیا۔ سرشام ہی وہ عبداللہ کے گھر بہنچ گیا۔اس نے آتے ہی سوال کیا۔

مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان دنیا میں مغلوب کیوں ہیں؟ ہم غلبہ کیسے حاصل لر سکتے ہیں؟

دیکھوجنیددنیا میں کسی خاص قوم کاغلبہ اللہ کا مسکنہیں ہے۔ اس کے پیش نظر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے انسانیت کواپنی ہدایت پہنچانی ہے۔ اس بات کوتر آن مجید میں اللہ تعالی ایسے بیان کرتے ہیں کہ ان علینا للهدی لیعنی ہدایت پہنچانا ہمارے ذہ ہے۔ اس ہدایت کے لیے پہلے وہ نبی اور رسول جھیج تھے۔ رسولوں کے لیے اللہ تعالی کا یہ خصوصی قانون تھا کہ ان کی بات جبنیں مانی جاتی تھی تو ان کی قوم کو دنیا میں عذاب دیا جاتا تھا اور مانے والوں کو بچالیا جاتا تھا۔ جسب عاد و ثمود اور قوم نوح وغیرہ کے ساتھ ہوا۔ یہ گویا کہ آخرت میں ہونے والی سز او جزا کا ایک

زندہ ثبوت تھاجواس قوم کی اگلی نسلوں کے لیے اور باقی اقوام عالم کے لیے ایک ججت اور دلیل بن جاتا تھا۔ مگروفت گزرنے کے ساتھ قوم سارے اسباق بھول جاتی۔ پھرایک نیارسول آتا اور نئے سرے سے یہ کہانی دہرائی جاتی۔

چنانچہ حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں ایک تبدیلی کردی۔ وہ یہ کہ ان کی اولا دمیں سے ایک قوم دنیا میں مستقل طور پررہے گی جسے دنیا کے وسط میں بسایا جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری کر دیا کہ وہ جب نیکی اختیار کرتے تو ان کو دوسری اقوام پر غلبہ حاصل ہوجا تا اور جب نافر مانی کرتے تو وہ ذلت اور رسوائی اٹھاتے۔ یوں ان کی سزا وجز اباقی دنیا کے لیے خدا کے ہونے اور آخرت کے برحق ہونے کا ایک زندہ ثبوت بن گئی۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں یہی ہوتا رہا۔ خاص طور پر دومواقع پر ان میں ایک عظیم انحاف پیدا ہوا جس پر ان کوظیم سزائیں دی گئیں۔ ایک بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری حضرت میسیٰ کے بعدرومیوں کے ہاتھوں اور دوسری حضرت میسیٰ کے بعدرومیوں کے ہاتھوں۔

کیا بیقانون الہامی کتابوں میں بیان ہواہے۔

بالكل ہواہے۔تورات میں انہائی تفصیل سے اس قانون کو بیان کیا گیاہے۔زبور میں اس کی یاد ہانی کرائی گئی ہے اور انجیل میں اس کی بنیاد پر یہود کوسخت تنبیہات کی گئی ہیں۔ اور قرآن مجید میں؟ جنید نے سوال کیا۔

میں اسی طرف آر ہاہوں۔ پھر بنی اسرائیل کی معزولی کے بعد یہ منصب حضرت ابراہیم کے

بڑے بیٹے حضرت اساعیل کی اولا دیمیں منتقل ہوگیا۔ جن کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کے ابتدائی حصے میں جہاں بیک وقت مسلمانوں اور یہودیوں دونوں سے خطاب ہے وہاں ساری گفتگواسی پورے قانون کے پس منظر میں کی گئی ہے۔ یہ بنایا گیا ہے کہ یہودیوں کو

.....آخری جنگ 247 .....

تمام دنیاوالوں پرفضیات دی گئی۔ یہ فضیات کسی نسلی وابستگی کی بنا پرنہیں دی گئی تھی بلکہ ایمان و اخلاق کے اس عہد کی پاسداری سے مشر وطتھی جس کا تفصیلی ذکر تورات میں ہوا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود نے اس عہد کواپنی تاریخ میں جب بھی پامال کیاان کو بدترین سزا دی گئی۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا کی امامت کا یہ منصب اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولا دمیں سے صالح لوگوں کو دیا گیا۔ اور اب یہود نبی آخر الزماں کا انکار کرکے اور اپنی مسلسل نافر مانیوں کی بنا پر خدا کے خضب کے سیحق ہو چکے ہیں۔ چنا نچہان کو منصب امامت سے معزول کرکے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اساعیل علیہ السلام کی اولا دکو یہ منصب دیا جارہا معزول کرکے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اساعیل علیہ السلام کی اولا دکو کی منصب دیا جارہا ہے تا کہ یہ انسانیت پرتی کی گواہی دے سکیں۔

ليكناس قانون كوقر آن ميں بالكل كھول كر كيوں نہيں بيان كيا گيا۔

دیکھیے اس کی دو وجوہات ہیں۔ایک تو یہ کہ یہ قانون بہت تفصیل سے تورات میں بیان ہو چکا تھا۔دوسرے یہ کہ قرآن میں یہ قانون جگہ جگہ بیان ہوا ہے، مگر چونکہ اس قانون کا اظہار تاریخ ہی میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں بیان کرتا ہے۔قرآن کی ابتدا کی پانچ سورتیں جوایک چوتھائی قرآن پر مشتمل ہیں اس قانون کے اطلاق کو بیان کرتا ہیاں کرتی ہیں کہ یہود کے کیا جرائم ہیں جن کی بنا پر ان کو منصب امامت سے ہٹا یا جاد ہا ہے اور کیوں اب مسلمانوں کو اس منصب پر فائز کیا جارہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں دیگر گئ مقامات پر یہود کے حوالے سے اس قانون کی خلاف ورزی کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ پھر مقامات پر یہود کے حوالے سے اس قانون کی خلاف ورزی کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ'' والتین'' میں بنی اسرائیل کے عروج وزوال کی پوری تاریخ کی قتم کھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ دینونت یا سزاو جزا تو ایک تاریخی مسلمہ ہے جس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا۔ وہ سورت تو مجھے یاد ہے۔ اس میں یہ کیسے بیان ہوا ہے۔

.....آخری جنگ 248 ............

اس میں طور پہاڑی قتم کھائی گئی ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں بنی اسرائیل کوشریعت عطاکر کے ان کے عروج اور غلبے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ساتھ میں تین کے پہاڑ اور اس پرموجودزیون کے گاؤں کی قتم کھائی گئی ہے۔ انجیل میں واضح طور پران دونوں جگہوں کا نام لے کریہ بتایا گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہود کے فرکرنے کے بعد حضرت عیسیٰ کوآ سان کی طرف اٹھایا گیا اور یہود کی سرزا کا فیصلہ ہوا تھا۔ چنانچ قرآن مجیدان مقامات کی قتم کھا کر انہیں گواہی میں پیش کرتا ہے کہ دنیا میں ہم اگریہ سزاو جزاکرتے رہے ہیں تو یہ واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آخرت کی سرزاو جزاکرتے رہے ہیں تو یہ واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آخرت کی سرزاو جزاکرتے رہے ہیں تو یہ واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آخرت کی سرزاو جزائج می برخق ہے۔

پھر صحابہ کرام کے حوالے سے قرآن کریم سورہ نور میں صراحت سے بیقا نون بیان کرتا ہے کہ جولوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کوہم زمین پرخلافت اور غلبہ دیں گے۔ اس سے زیادہ صرح الفاظ میں یہ بات کیسے سمجھائی جائے کہ دنیا پرغلبہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے۔ کسی اور جدو جہد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ اسے نصب العین کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ ایمان ، اخلاق ، عمل صالح یہی اصل مطالبہ ہے اور اسی پر ہمارا عروج وزوال منحصر ہے۔ عبداللہ یہ کہنے کے بعد خاموش ہوا پھرایک گھرے تا ترکے بعد بولا۔

میں مذہب کے ساتھ تاریخ کا بھی طالب علم ہوں۔ اور پوری دیانت کے ساتھ تہہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بچھلے چار ہزار برس میں یعنی حضرت ابراہیم کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس قانون پر اس طرح عمل کیا ہے کہ انسان پڑھ کرششدررہ جاتا ہے۔ یہود کے عروج وزوال کا تو میں تہہیں بتاچکا ہوں۔ ان کی طرح مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں دومر تبہ بدترین انحراف کیا۔ چنا نچہ یہود کی طرح ان کو بھی سزا دی گئی۔ پہلے فساد کے موقع پر جیسے بخت نصر مشرق سے جملہ آور ہوا تھا تا تاری بھی مشرق سے المحے اور مسلمانوں کو برباد کردیا۔ پھر دوسر نے ساد کے موقع پر جیسے مغرب تا تاری بھی مشرق سے المحے اور مسلمانوں کو برباد کردیا۔ پھر دوسر نے ساد کے موقع پر جیسے مغرب

ہے۔آپ کہیں تو آپ کے ماکش کر دوں۔

ارے نہیں بھئی۔ ابھی نہیں۔ جب نہانے جاؤں گی تو تم سے سرمیں تیل لگوالوں گی۔ ذرا سکون ہی مل جائے گا۔

یہ گفتگوابھی جاری تھی کہ نبیہہ اندر داخل ہوئی۔اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سوٹ کیس تھا۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کروہ ایک دم سے تھٹھک گئی۔اسے ذراعجیب سالگا۔ پھروہ چلتی ہوئی ان دونوں کے قریب آنے لگی۔سارہ نے اسے دیکھا تو کہا۔

ارے نیپہ کیسی ہوتم۔ تمہیں اچا نک دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ پہلے سے فون کر دیتیں تو تمہارے لیے کوئی اچھا کھانا بنالیتی۔

عبہہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ماں کے قریب آ کرصوفے پر بیٹھ گئی۔ ثمینہ نے سارہ کی بات پر آ ٹکھیں کھول کر عبہہ کودیکھا اور پوچھا۔

کیابات ہے بیٹا! تمہاری شکل اتری ہوئی کیوں ہے؟ اور پیسوٹ کیس کس خوش میں لائی

ثمیندایک انتهائی زمانه شناس عورت تھیں۔ان کواندازہ ہو چکاتھا کہان کی بیٹی اس بےوفت بغیر اطلاع سوٹ کیس اٹھائے کیول گھر میں آئی ہے۔لیکن انہوں نے خود بوچھنا مناسب نہ سمجھا۔

امی میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔

نیپہ کا مطلب صاف تھا۔ سارہ اس کا مطلب سمجھ کر جانے کے لیے کھڑی ہونے گی تو ثمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کراہے بٹھالیا۔

سارہ اس گھر کی بہوہے۔اس سے یہاں کی کوئی بات چیبی ہوئی نہیں رہے گی۔تہمیں جو کہنا

سے رومیوں نے حملہ کیا تھااسی طرح بیچھلے دوسو برس سے مسلمان مغربی طاقتوں سے پیٹ رہے ہیں۔

چنانچیآج بھی اس صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ ایمان واخلاق اور عمل صالح کی دعوت کو پوری طرح اختیار کیا جائے اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔

-----

سارہ کے گھر میں اب صور تحال بہتر ہو چکی تھی۔اس کی ساس کا روبیاس کے ساتھ بہت بہتر ہوگیا تھا۔ گھر میں فیصلہ کن حیثیت ثمینہ ہی کی تھی ، مگرانہوں نے سارہ کا وجود بھی اس گھر میں تسلیم کرلیا تھا۔ بلا شبہاس میں اصل عامل سارہ کی خدمت تھی۔وہ ہر پہلو سے ان کی خدمت کرتی اور ان کی مددگار ثابت ہور ہی تھی ۔عادت سے مجبور ہو کروہ اگر بچھ تانج بات کر بھی جا تیں تو سارہ اسے ان کی مددگار ثابت ہو اہی نہیں ۔عادت سے مجبور ہو گروہ اگر بچھ تانج بات کر بھی جا تیں تو سارہ اسے بہتر بہواس گھر کے لیے ایسے پی جاتی جیسے بچھ ہوا ہی نہیں ۔ ثمینہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سارہ سے بہتر بہواس گھر کے لیے ممکن نہیں تھی ۔اس کا نتیجہ اب بیہ نکلا تھا کہ عملاً ثمینہ نے گھر سارہ کے حوالے کردیا تھا۔وہ جو بچھ کرتیں اس میں اکثر سارہ سے مشورہ کرلیتیں ۔ یوں چند ہی دنوں میں صور تحال سارہ کے حق میں ہموار ہو چکی تھی ۔

اس وقت بھی ثمینہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔جبکہ سارہ اس کے ہاتھ پاؤں دبارہی تھی۔ شمینہ کی آئکھیں ۔ان کو جوآ رام مل رہا تھااس کا اظہاران کے پرسکون چہرے سے ہور ہاتھا۔کا فی دیر ہوگئی تو وہ بولیں۔

بہور ہنے دو۔ بہت دیر ہوگئی ہےتم تھک گئی ہوگی۔

نہیں چی اجھے تو آپ کی خدمت کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں امی کے بھی ہاتھ پاؤں اسی طرح دباتی تھی۔ بلکہ ان کے تو سرمیں بھی مالش کرتی تھی۔ مجھے بہت اچھی مالش آتی

.....آخری جنگ 250 .......

ہاں کے سامنے کہو۔ بیاس کا گھرہے۔

امی پلیز! آپ میرا د ماغ خراب نه کریں کل آپ نے اسے مار مارکر گھرسے نکالاتھا اور آج بیاس کا گھربن گیا۔ مجھے تو پہلے ہی خالدنے بیزار کر کے رکھ دیا ہے۔

عیہہ کے تندو تلخ لہجے سے سارہ نے موقع کی نزاکت کومحسوں کرلیا۔وہ یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوگئی۔

چچی آپ دونوں باتیں کریں۔ میں ذرا کچن میں جا کرکھانے کا انتظام کرواتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شمینہ نے کہا۔

كيا ہوا....خالد سے لڑ كرآ ئی ہو؟

امی خالد مجھ پر کنٹرول جا ہتا ہے۔ میں کہاں جاتی ہوں۔ کہاں سے آتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں۔ سباسے پیتہ ہونا جا ہیے۔ میں اس کی کوئی غلام نہیں ہوں۔

عیہہ نے جو پچھکہاوہ ثمینہ کی اپنی ہی تربیت تھی۔ چنا نچہوہ بیٹی کی حمایت کرتے ہوئے بولی۔ میں خالد کو بلا کر بات کرتی ہوں۔ یہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ تم جا کر کمرے میں آرام کرو۔

......

جنید خاموثی سے بیٹھا عبداللہ کی باتیں سن رہاتھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجید گی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سوالات عبداللہ کے سامنے رکھے۔ جواب میں جو بات عبداللہ نے کی وہ معقول تھی۔ دلائل پر بنی تھی ، مگر دل اور جذبات اسے قبول کرنے سے مانع تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سوال کیا۔

سرمسکہ بیہ ہے کہ اگر آپ بیہ کہتے ہیں کہ مسلمان چونکہ ایمان واخلاق میں پست ہیں اور دعوت دین کا کام نہیں کررہے ہیں اس لیے ان پر مغلوبیت مسلط ہے تو شاید بیہ بات میں مان

لیتا۔ مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں معصوم مسلمان مارے جاتے ہیں ،لڑ کیوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں ،معصوم بچے تک قتل کردیے جاتے ہیں تو پھر آپ کی بات سے اتفاق کرنے کا دل نہیں جا ہتا۔

عبداللہ نے نرمی سے اسے تمجھا ناشروع کر دیا۔

دیکھیے آپ اللہ کے قانون کو تجھیے ۔ یہ کوئی ایسی صور تحال نہیں جس پر اللہ تعالی نے پہلے سے متنع متنبہ نہ کررکھا ہو۔انہوں نے سورہ انفال میں مسلمانوں کو یہود کے طرز عمل پر چلنے سے تحق سے منع کیا تھا اور صاف طور پر یہ بتادیا تھا کہ اس روش کی پاداش میں وہ فتنہ ہر پا ہوجا تا ہے جو صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہتا جنہوں نے اصل میں گنا ہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ بلکہ گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی اس فتنے کی ز دمیں آجاتے ہیں۔

اس وقت مجموعی طور پرمسلمانوں پرمغلوبیت کی سزا مسلط ہے۔اس کے نتیج میں جگہ جگہ مسلمان ظلم کی زدمیں بھی آ رہے ہیں۔ میں بینہیں کہدر ہا کہ وہ سارے لوگ قصور وار ہیں بلکہ قرآن مجیداس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ سے غداری اور نافر مانی کی پاداش میں جوفتنہ برپا ہوتا ہے اس میں گنہ گاروں کے ساتھ بے گناہ بھی زدمیں آتے ہیں۔

اب ایک راستہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کردیں۔ ان سے جنگ شروع کردیں۔ یہ ہم غیر مسلموں کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کردیں۔ یہ مسلمان دوسو برس سے کررہے ہیں، مگر مغلوبیت کی یہ سیاہ رات ختم ہو کرنہیں دے رہی۔ میں اصل مسئلے کوسا منے رکھ رہا ہوں۔ اس پر توجہ تیجیے۔ اس کوٹھیک کرلیں اس کے بعد آپ جیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ آپ کی مغلوبیت غلبے میں بدل جائے گی۔ اس کے بعد آپ جیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ آپ کی مغلوبیت غلبے میں بدل جائے گی۔ لیعنی ایمان واخلاق کی دعوت کو اختیار کریں اور غیر مسلموں کودعوت دین دینا شروع کر دیں۔ جنید نے عبد اللہ کی بھیلی بات کود ہراتے ہوئے کہا تو عبد اللہ نے فوراً اس کی تائید کی۔

جی۔ یہی راہ نجات ہے۔

مگر پھر بھی جو بے گناہ مارے جارہے ہیں ان کا کیا ہوگا ، جبنید نے پھر سوال اٹھادیا۔ ہر بے گناہ کوآخرت میں پورا پورا انصاف ملے گا۔ جس نے رائی کے دانے برابر بھی ظلم کیا ہے اس سے ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ مظلوموں کی آئکھیں اور دل ٹھنڈ سے کیے جائیں گے۔ اور ہم کچھنہ کریں؟ جنیدا پنی بات پر مصر تھا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ مغلوبیت کی سز ااگر اللہ کی طرف سے مقدر ہے تو آپ ظالم سے ٹکراکر خود ٹوٹ جائیں گے اس کا پچھے نہ بگڑے گا۔ اگر پچھے ہوگا تو یہ کہ ایک ظالم کے بعد دوسرا ظالم آجائے گا۔ آپ اصل بات سمجھ کر کیوں نہیں دے رہے۔ ہم سب غداری کے الزام میں مسلسل حالت سزامیں ہیں۔ اس الزام کوخود پر سے ہٹائیں۔ ایمان واخلاق کوزندگی بنائیں۔ اس کے بعد دیکھئے گا کہ س طرح تبدیلی آتی ہے۔

تب تک پیمسلمان ظلم سہتے رہیں، جنید کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں لگتا تھا۔ آپ جاننا جا ہتے ہیں کہ پیمسلمان کیوں ظلم سہدرہے ہیں۔ جی بالکل۔

تو پھر سنیے یہ آپ کے اس پندار ،اس تکبر اور غرور پر ضرب لگائی جار ہی ہے کہ ہم خیر الامم ہیں۔ ہم بہترین امت ہیں۔ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ اپنے چہیتوں کو ایسے نہیں چھوڑتا۔ یہ ہمارے منہ پر چانٹا مارا جار ہا ہے کہ تم لوگ خود کو میر بے پسندیدہ بند ہے بھچھتے ہولیکن در حقیقت تم میرے نافر مان ہو۔ میرے غدار ہو۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے نیک بند نہیں ہیں۔ ہموی طور پر ہم غدار ہیں۔ اور ہم اس غداری کی سزا بھگت رہے ہیں۔ آئی سمجھ تبدین ہیں۔ آئی سمجھ

جنیدخاموش ر ہا<u>۔</u>عبداللہ پھر بولا:

اگر غصہ کرنا ہے تو اس بات پر تیجے کہ ہم اللہ کے نافر مان کیوں ہیں۔ کیوں ہم جھوٹ، ملاوٹ، دھو کہ دہی، بے انصافی میں سب سے آگے ہیں۔ کیوں عدل، احسان، ایفائے عہد، امانت داری کی صفات ہم میں سے اٹھ گئ ہیں۔ یقین جانے جس روز آپ ان کومسکہ بنا کر معاشرے میں کھڑے ہوجائیں گے سب کچھ بدل جائے گا مگر فی الوقت تو ہماری اصلاح کا معیار ہیہ ہے کہ ہم مچھروں کو چھانتے ہیں اوراونٹوں کونگل جاتے ہیں۔ ایمان کے نام پرہم اپنے فرقے کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم لوگوں کو اپنے خاص لیڈرز سے وابستہ کرتے ہیں۔ علی صمالے کے بجائے ہم چنداختلا فی مسائل کو اپنی دعوت کا عنوان بناتے ہیں۔ جن اقوام تک دعوت پہنچانی ہے ہم ان سے شدید نفرت میں مبتلا ہیں۔ ایسے عنوان بناتے ہیں۔ جن اقوام تک دعوت کی ہی جہم ان سے شدید نفرت میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں پھی جن ہم ہی ختم نہیں ہوگی۔

-----

سارہ تھوڑی دریان کی تو شمینہ بیگم صوفے پرخاموش بیٹھی تھیں۔ان کے چہرے پر تفکرات تھے۔سارہ نے دریافت کیا۔

نبیہہ کہاں گئی۔ مجھےاس سے پوچھناتھا کہ وہ کھانے میں کیا کھانا پیندکر ہےگی۔
اس کی پیندکوچھوڑ و۔اب وہ کچھدن تک یہیں رہے گی۔
سبٹھیک تو ہے؟ سارہ نے قدر سے جیرت سے پوچھا۔
ہاں بس خالد سے جھٹڑا کر کے آگئی ہے۔ میں خالد کو بلا کر بات کروں گی۔
اگر آپ برامحسوس نہ کریں تو بتا کیں گی کہ یہ جھٹڑا کس وجہ سے ہوا ہے۔
ہونا کیا ہے خالداس کو کنٹرول کرنا چا ہتا ہے۔ عبیہہ نے تو بھی ہماری نہیں سنی وہ اس کے قابو

میں کیا آئے گی۔

سارہ خاموش ہوگئ۔وہ کچھ کہنا جا ہتی تھی،مگراسے اپنی پوزیشن کا ادراک تھا۔ ثمینہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا۔ تم کچھ کہنا جا ہتی ہو۔

دراصل امی .....میاں بیوی کا رشتہ نازک ہوتا ہے۔ عیبہ سے کوئی زیادتی تو ہر گرنہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس رشتے میں شوہر کو کچھ تو برتری ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو مانے بغیر گھر ہموار طریقے پرنہیں چل سکتا۔ اگر بات صرف اتنی ہی ہے جتنی عیبہ بتارہی ہے تو شایداتنی بڑی بات نہیں ہوئی جس پرعیبہ گھر چھوڑ نے کا قدم اٹھائے۔ اور اگر ہم بھی یک طرفہ طور پرعیبہ کی حمایت کریں گو شاید ہم اس کی گھریلوزندگی میں زیادہ مددنہ کریں۔ یہ میری ناقص رائے ہے باقی جو آب مناسب سمجھیں وہ سیجھیں وہ سیجھی

سارہ نے بڑے سلیقے سے اپنی بات ساس کے سامنے رکھی دی۔ ہوں ..... ثمینہ نے ایک گہری سانس لے کراس کی بات شی۔

عبیہہ کے مزاج کو میں خوب جانتی ہوں۔ اور ابھی تک خالد کے حوالے سے بھی کوئی منفی بات میں نے نہیں دیکھی۔ بات تو تم ٹھیک کہدری ہو۔ میں ابھی خالد سے بات کرتی ہوں۔ بیا کہہ کرانہوں نے اپنے موبائل سے خالد کا نمبر ملایا تھوڑی دیر میں اس کی آ واز آئی۔ السلام علیم آنئی کیسی ہیں آپ؟ بیٹا بس ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ کیسے ہو؟

میں .....اتنا کہہ کرخالد نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ثمینہ نے اس کی کیفیت کومحسوس کر کے کہا۔ کہا۔

.....آخری جنگ 256 .....

بیٹا تمہارے اور نبیہہ کے بیچ سبٹھیک ہے؟ ٹھیک کیا ہونا ہے آنٹی۔وہ مجھ سے لڑ کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مگر خیریت .....ہوا کیا تھا؟

ية آپاسے يوچھے۔

بیٹامگر میںتم سے جاننا جا ہتی ہوں کہ ہوا کیا تھا۔

آنٹی میری اور نیہہ کی شادی ہوئی ہے۔ میں اس کا شوہر ہوں۔ مگروہ نہ مجھ سے کچھ پوچھتی ہے نہ کچھ بتاتی ہے۔ ہر جگہ اپنی مرضی اور من مانی کرتی ہے۔ میں کچھ پوچھ لیتا ہوں تو ناراض ہوجاتی ہے۔ آج بھی اتن ہی بات پر جھگڑا کیا ہے اور چلی گئی۔

اچھابیٹامیں اسے سمجھاؤں گی۔تم بھی اس سے بات کرلواور آ کرلے جاؤ۔

آنی وہ میری کوئی بات سنتی تو گھر ہی سے نہیں جاتی ۔اب تو وہ خودگی ہے۔خود ہی آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔

شمینہ نے ایک کمحے کوفون کو دیکھا اور پھر سارہ کو خالد کے ساتھ ہونے والی پوری گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ پھر ٹھنڈی آہ بھر کر بولیں۔

> مجھے تو کچھ بھھ میں نہیں آتا۔ میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں۔اسے کیسے سمجھاؤں؟ سارہ نے ان کوحوصلہ دیتے ہوئے کہا۔

> > آپ بفکررہیں۔میں نبیہہ سے بات کر کے اسے سمجھاتی ہوں۔

-----

جینید کی سمجھ میں عبداللہ کی باتیں تو آرہی تھیں، مگر برسہابرس سے جوگر ہیں لگیں تو وہ شایداتی آسانی سے کھلنے والی نہیں تھیں۔اس نے ایک اور سوال کر دیا۔

......آخری جنگ 257 .....

کیکن کیا جہاد اس مسکے کاحل نہیں؟ کیا اس کے ذریعے سے آج ہم دنیا پر غالب نہیں ہو سکتے؟

جہاد بلاشبردین کا ایک انتہائی اہم اور مقدس حکم ہے۔ تاہم قرآن مجید اور سیرت طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایمان واخلاق میں کمی ہے تو جہاد بھی اس مسکے کا کوئی حل نہیں۔ دیکھیے جنگ احد اور جنگ حنین کی ابتدا میں کیا ہوا تھا۔ اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم بنفس نفیس موجود شھے۔ صحابہ جبیبا قدسی گروہ موجود تھا۔ مگر جنگ میں چندلوگوں نے ایمان کے تقاضے یعنی اطاعت رسول میں کمزوری دکھائی اور مال کی محبت غالب آئی تو پور لے شکر کوشکست ہوگئی۔ جنگ حنین میں اپنی تعداد پرزعم پیدا ہوا تو اللہ تعالی کی نصرت روٹھ گئی اور ابتداء میں شکست اٹھائی پڑی۔ عبد الله دوانی سے بول رہا تھا اور جنید پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔

جب فرشتوں جیسی صفات والے اس عظیم گروہ کا بیرحال تھا تو آج کا مسلمان اپنی اخلاتی پستی کودور کیے بغیر کیسے کسی جنگ میں کا میاب ہوسکتا ہے؟ ان لوگوں کا حال بیرتھا کہ میدان جنگ میں جنگ بیرا کھارنے کے لیے ساتھ آنے والی عورتوں کو بھی قتل نہیں کرتے تھے، یہاں حال بیر ہیں جنگ پر ابھار نے کے لیے ساتھ آنے والی عورتوں کو بھی قتل نہیں کرتے تھے، یہاں حال بیر ہیں ۔ وہاں حال بیرتا کہ ملکہ کے بدترین ظلم سہنے کے باوجود اس لیے جنگ نہیں کی گئی کہ ایک منظم ہیں ۔ وہاں حال بیتھا کہ مکہ کے بدترین ظلم سہنے کے باوجود اس لیے جنگ نہیں کی گئی کہ ایک منظم ریاست قائم نہیں ہوئی تھی ۔ یہاں جہاد ایک انفرادی معاملہ بن گیا ہے اور لوگ گروہ اور ٹولیوں میں اسلحہ لے کر جسے چاہتے ہیں مارد سے ہیں ۔ وہاں حال بیتھا کہ تھلم کھلا منا فتی عبداللہ ابن ابی میں اسلحہ لے کر جسے چاہتے ہیں مارد سے ہیں ۔ وہاں حال بیتھا کہ تھلم کھلا منا فتی عبداللہ ابن ابن جسے لوگوں کو بھی قتیار کی گئی کہ بشکل ہزار جسے ۔ وہاں سار ے عرب سے لڑائی کے دوران ایسی پرامن حکمت عملی اختیار کی گئی کہ بشکل ہزار ہوگ مارے گئے ہیں اور تبدیلی نہیں ہوگا کو بین اور تبدیلی نہیں انقلاب آگیا اور یہاں لاکھوں مر چکے ہیں اور تبدیلی نہیں

آتی۔ وہاں کسی ایسے خص سے لڑنے اور اسے قبل کرنے کا سوال ہی نہیں تھا جو نہتا ہو یہاں نہتے شہر یوں کو جب دل چا ہتا ہے قبل کر دیا جاتا ہے۔

جنید نے اثبات میں سر ہلایا۔عبداللہ جن حقائق کو بیان کررہاتھا،ان کا انکار دل و دماغ کا کوئی اندھاہی کرسکتاتھا۔

میرے بھائی بیساری علامات اس بات کی ہیں کہ انہوں نے اگر جہاد کیا تو ایمان واخلاق کے تقاضوں کی پوری پاسداری کے ساتھ کیا اور یہاں ایمان بھی ناقص ہے اور اخلاق بھی ناقص ہے۔ سب سے بڑھ کرید کہ وہ جہاد توظلم کے خلاف کیا جاتا تھا یہاں تو ہم خود مجرم ہیں، خود ظالم ہیں۔ ہمیں تو خدا کی طرف سے مغلوبیت کی سزا ملی ہے۔ یا در کھیے کہ خدا کے خلاف جہاد نہیں ہوسکتا۔ اس کے معاملے میں تو صرف تو بہہوسکتی ہے۔ میں آپ کو تو بہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس ہوسکتا۔ اس کے معاملے میں تو صرف تو بہہوسکتی ہے۔ میں آپ کو تو بہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس سرز مین پر ہزاروں معصوم بے گنا ہوں کا خون اسلام کے نام لیواؤں نے اسلام کے نام پر بہایا ہے۔ اسلام کے نام لیواؤں نے نظریاتی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر قاتلوں کی جمایت کی ہے اور ان کو خفظ دیا ہے۔ یہ نا قابل معافی جرم ہے۔ میں آپ کو تو بہ کی دعوت دیتا ہوں۔ ور نہ خدا کے ذوالجلال کی عزت اور جلال کی قشم ! اس جرم کے مرتکب ایک شخص کو بھی معافی نہیں ملے ذوالجلال کی عزت اور جلال کی قشم ! اس جرم کے مرتکب ایک شخص کو بھی معافی نہیں ملے گی ۔ انسانی جان کی حرمت کو پا مال کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوں گے۔ لیج میں ایسا جلال تھا کہ جنید لرزا تھا۔

-----

زاریوس کے سامنے سوگویال اور منایوس بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اس نشست میں سرداریاان کا کوئی اور ساتھی موجود نہیں تھا۔ یکھ در مجلس میں خاموثی چھائی رہی۔اس خاموثی کوزاریوس کی مکروہ آواز نے توڑا۔

میں نے آج آپ دونوں کواس لیے بلایا ہے کہ یہ بتاسکوں کہ میں نے اپنے جھے کا کام کرلیا ہے۔ عبداللہ کے خلاف بچھ لوگوں کو تیار کرلیا ہے جو اس کے خلاف فیصلہ کن ضرب لگائیں گے۔ مجھے یفین ہے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائیں گے۔ بہت خوب محترم المقام زاریوس! آپ سے ہمیں یہی توقع تھی۔

سوگویال نے تحسین آمیز لہج میں زاریوس کو داد دی۔اس موقع پر منایوس نے مداخلت کرتے ہوئے ایک سوال اٹھایا۔

محتر م سردارزاریوس! آپ نے اس بات کویقینی بنالیا ہے نا کہ بیلوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ زاریوس نے گھور کرمنایوس کو دیکھا تو اس نے گڑ ہڑا کر سرینچے جھکالیا۔زاریوس ناراضی کے الم میں بولا۔

نو جوان تم ابھی زاریوس کونہیں جانے! میرا وار بھی ناکا منہیں جاتا۔ میرا نشانہ بھی خطانہیں ہوتا۔ تم سجھتے ہوکہ میں ایک دفعہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہے جاتا ہوں۔ میں انسانوں کے دلوں میں وسوسے ہی نہیں ڈالتا، بلکہ انہیں پورامنصوبہ بھی بچھاتا ہوں۔ ہر ہر شخص کواس کے کام کے لیے تیار کرتا ہوں۔ ان کے معاونین اور آلہ کار افراد کوان سے تعاون کرنے پر تیار کرتا ہوں۔ مسلسل وسوسہ انگیزی کرکے ان کے دل کو مضبوط کرتا ہوں۔ یہ سب ایک دفعہ وسوسہ ڈالنے سے نہیں ہوتا۔ لوگ جب تک میرے رنگ میں نہ رنگ جائیں میں ان کا پیچھانہیں چھوڑتا۔

میں معافی چاہتا ہوں سردارزار یوں! میرے سوال کا مطلب آپ کی صلاحیت پرشک کرنا ہرگز نہ تھا۔ میں تو بس بیر چاہتا تھا کہ وارالیا ہو کہ دشمن نچ نہ سکے۔ سردار نے ہم متیوں سے بڑی تو قعات وابستہ کی ہیں۔

منابوس نے معذرت کی تو سوگویال نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا:

. 260 آخری جنگ

محترم سردارزار یوس! آپ کی صلاحیت تو ہرشک سے بالاتر ہے۔لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ہرپہلو سے وار کرنا چاہیے۔

پھروہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولا:

میرامطلب بیہ ہے کہ اس عظیم خدمت میں ہمیں بھی اپنی اپنی صلاحیتوں کے جو ہر دکھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں بیتجویز کرتا ہوں کہ میں عبداللہ کے گھر کے اندر سے اس پر وارکر کے اسے کمزور بنانے کی کوشش کروں۔ تاکہ وہ خوفز دہ ہوکراپنا کام روک دے۔ میں اس کی بیوی کو اپنے وسوسوں کا نشانہ بنا تا ہوں۔

سوگویال کی بات سے حوصلہ یا کر منابوس بھی بولا:

بالکل یہی میرابھی مدعا تھا۔ میں بھی عبداللہ کوکسی حسینہ کے ذریعے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ بھی میرے فتنے کا شکار ہوگیا تو خداسے غافل ہوجائے گا۔ اس کی یہی غفلت اس کے اردگر دموجود وہ دفاعی حصار کمز ورکر دے گی جوخدا کی یاد کی وجہ سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ خداکی یادہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر خدا اپنے بندوں کو یا در کھتا ہے۔ بندہ غافل ہوجا تا ہے تو خدا بھی توجہ ہٹالیتا ہے۔ یوں عبداللہ کونشا نہ بنانا آسان ہوجائے گا۔

ان دونوں کا جوش دیکھ کرزار یوس نے فیصلہ سنادیا۔

گرچہ سردار نے تمہاری باتوں سے پہلے بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ گرمیں تم سے متفق ہوں کہ تمہیں بھی اپنے جو ہردکھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ تم دونوں اپنا اپنا کا مشروع کرو۔ میں بھی فیصلہ کن حملے کی تیاری کرتا ہوں۔ اور یا درکھنا جس روزیہ لوگ عبداللہ پر حملے کے لیے تیار ہوں گ ہم سب کو وہاں موجودر ہنا ہوگا تا کہ حملہ آوروں کو مسلسل وسوسہ انگیزی کر کے ان کے دل مضبوط بنائے جائیں۔ ہم اس بد بخت عبداللہ کی جان لے کرہی ٹلیں گے۔

......آخری جنگ 261 .....

سوگو یال اورمنایوس دونوں نے اثبات میں گردن ہلا دی۔

-----

یہ داؤد کے جانے کے بعد چوتھا روز تھا۔عبداللہ اپنی اسٹٹری میں مطالعہ کررہا تھا کہ ناعمہ دروازہ کھول کراندرآئی۔وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔اس نے اندرآتے ہی کہا۔

میرے کچھ جاننے والوں نے مجھے کچھ ای میل بھیجی ہیں۔ آپ کے خلاف تو بہت پرو پیکنڈ اہور ہاہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ گراہ انسان ہیں۔ یہود یوں کے ایجنٹ ہیں۔ عیسائیت کو پھیلارہے ہیں۔ آپ منکر جہاد ہیں۔

عبداللدنے ناعمہ کی بات س کراطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔

مجھے پتہ ہے کہ کیا ہور ہاہے اور بیسب کون کرر ہاہے۔

تو پھر؟ مجھےتو بہت ڈرلگ رہاہے۔

ناعمہ کی آواز میں وسوسوں کے ناگ لہرارہے تھے۔

تهمیں کیا شیطان سے ڈرلگ رہاہے؟

عبداللہ نے اسی اطمینان سے ناعمہ سے کہاجس کے چبرے پر شیطان کا نام س کرسوالیہ نشان آگیا تھا۔

ان سب کے پیچھے شیطان کام کررہا ہے۔ انسانوں میں سے پچھلوگ جب ایمان اور اخلاق سے عاری ہوجاتے ہیں۔ شیطان انہی سے عاری ہوجاتے ہیں تو وہ شیطان کا سب سے آسان نشانہ بن جاتے ہیں۔ شیطان انہی لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنالیتا ہے۔ یہ احمق شیطان کے کام کوکوئی دینی کام سمجھ کر آ گے بڑھاتے رہتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

عبدالله کی بات پر ناعمه جھلااٹھی۔اس نے پریشانی کے عالم میں کہا:

شیطان کوابھی آپ کونے میں رکھیں۔ آپ جانتے ہیں آج کل ایسی باتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس طرح کا پروپیکنڈ اکر کے اپنے دہشت گردساتھیوں کے سامنے آل کا ایک ہدف رکھتے ہیں۔ اس طرح کے پروپیکنڈ سے کے بعد آپ کی جان کوشد پدخطرہ ہو چکا ہے۔ ناعمہ! کیا تم مجھے ان لوگوں سے ڈرار ہی ہوجولوگ اللہ سے نہیں ڈرتے۔

عبداللدكےانداز میں بدستوراطمینان تھا۔

ناعمہ نے بیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا:

عبداللہ! آپ کیوں نہیں سمجھ رہے۔ اس ملک میں ساٹھ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ قتل کرنے والے ان کے بیجمایت جھوٹ ہیں۔ قتل کرنے والے ان کے بیجمایت جھوٹ اور پرو پیگنڈ اکرنے والے ان کے بیجمایت جھوٹ اور پرو پیگنڈ کے کی دھول اڑا کر لوگوں کا دھیان ان دہشت گردوں سے ہٹا کر دوسری طرف لگادیتے ہیں۔ عبداللہ آپ بھی مارے جائیں گے اور کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ سی کا پچھ نہیں گا دیے نہیں گرے ہم بربادہ وجائیں گے۔

ناعمہ بیہ کہتے ہوئے رونے لگی۔

عبداللَّدا بني نشست سے كھڑا ہو گيا۔وہ ناعمہ كے قريب آكر بولا۔

ناعمہ میری ایک بات یا در کھنا۔ میں کسی فرقے ، کسی نسل ، کسی قوم کی جنگ نہیں لڑر ہا ہوں۔
میں اللہ کی جنگ لڑر ہا ہوں۔ یہ جنگ لڑنے والوں کو شیطان انسانوں میں سے اپنے ساتھیوں
کے ذریعے سے ہمیشہ ڈرا تا ہے۔ مگر اللہ کا حکم ہے کہ ان سے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔اللہ رب
العالمین کوئی جنگ نہیں ہارتا۔ اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ پھرس لوناعمہ ۔ اللہ نہیں ہارتا۔ اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ پھرس لوناعمہ دن آئے گا میں تہہیں والے بھی نہیں ہارتے۔ تہہیں شاید ابھی میری بات اجنبی کے لیکن ایک دن آئے گا میں تہہیں این بیالفاظ یا ددلاؤں گا۔

آپٹھیک کہتے ہیں، مگران لوگوں کا کیا کیا جائے۔ بیتو آپ کے پیچھےلگ گئے ہیں۔ وہ کچھ جھنے پر تیاز نہیں تھی۔ تا ہم اب اس نے رونا بند کر دیا تھا۔

ناعمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مت ڈرو۔ مجھ سے ڈرو۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں بس یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کردیں جواللہ کوناراض کردے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ اگر ہم ایمان واخلاق کے تقاضوں کو پورا کررہے ہیں تو ہم کوسر کاردوعالم کا وہ فرمان یادر کھنا چاہیے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بیان کرتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرااس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ وہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے۔ پھر فم کیسا؟

يەسب سرآنكھوں پرليكن چرجھى آپ احتياط كريں۔

جھے اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ کی بات ، اس کا قانون اوراس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کم و کاست لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اگر یہ کام بند کردیا تو پھر شیطان جیت جائے گا۔ میری زندگی میں شیطان نہیں جیت سکتا۔ اور ناعمہ کسی کوتو سے بولنا ہوگا۔ کسی کوتو پہلا پھر مارنا ہوگا۔ مگرزندگی بہت فیمتی ہوتی ہے۔

ہاں زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ مگراتی نہیں کہ انسان سے بولنا چھوڑ دے۔ اور ابتم ہمت سے کام لو۔ ناعمہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

بیثک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ ہی کا تو حکم ہے کہ انسان اپنی حفاظت کا بندوبست کرے۔

ناعمه کی بات برعبدالله بننے لگا۔

چلواس بہانے بہت عرصے بعد نو جوانی والی ، بحث کرنے والی ناعمہ دوبارہ زندہ ہوئی ہے۔

پھروہ ایک کمھے کوخاموش ہوکر بولا۔

یادر کھنا ناعمہ! ہم سب خدا کی بساط کے ادنی مہرے ہیں۔ شطرنج کی بساط پر بعض اوقات مخالف کوشہہ مات دینے کے لیے کسی مہرے کو پٹواد یا جاتا ہے۔ اگراس بساط پر خدا کا فیصلہ بیہ ہے کہ کسی کوشہہ مات دی جائے تو پھر کسی نہ کسی مہرے کوتو پٹوا نا ہی پڑے گا۔

عبداللہ کی بات کا مطلب سمجھتے ہی ناعمہ دوبارہ رونے گی۔ وہ روتے ہوئے عبداللہ سے لیا گئی۔ پھرسسکیوں کے درمیان اس کی مدھم ہی آواز ابھری۔

نہیں ایسانہیں ہوگا۔آپ کو کچھنیں ہوگا۔ میں اللہ میاں کے پیچھےلگ جاؤں گی۔اس سے آپ کی حفاظت کی دعامانگوں گی۔وہ میری بہت سنتے ہیں۔

بہت ہو گیا ناعمہ۔ان لوگوں نے خدا کے دین کو بہت بدنام کر دیا ہے۔ میرے آقار حمت اللعالمین تھے۔ مگر انہوں نے اسلام کوخوف اور دہشت کاعنوان بنادیا ہے۔اب ان پر فیصلہ کن اتمام ججت کا وقت آگیا ہے۔اب فیصلہ ہوکر رہے گا۔

پھروه روتی ہوئی ناعمہ کوخودے الگ کرتے ہوئے مخاطب ہوا:

اوردیکھو مجھے کمزورمت کرو۔ بیشیطان ہے جوتمہارے ذریعے سے مجھے کمزور کررہا ہے۔ تم کمزور ہوگی تو میں بھی کا قتور رہوگی تو میں بھی طاقتور رہوں گا۔ تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کوئی شخص اللہ کے فیصلے کے بغیراس دنیا سے رخصت نہیں ہوسکتا۔ اگراس نے فیصلہ کرلیا ہے تو میں کسی حادثے میں ،کسی بیاری سے بھی ٹھیک اُسی وقت رخصت ہوں گا جومیر بے کرلیا ہے تو میں کسی حادثے میں ،کسی بیاری سے بھی ٹھیک اُسی وقت رخصت ہوں گا جومیر سے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اور اگراس کا فیصلہ نہیں ہے تو ساری دنیا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے شیطان کے وسوسوں میں آگرا ہے آپ کو اور مجھ کو کمز ورمت کرو۔ میراساتھ دو۔ جنت کے بلند درجات بلند حوصلے سے ملتے ہیں۔ یا درکھو ناعمہ! اللہ نے بید دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ مگر

......آخری جنگ 265 ......

ا كثروه انسان كاامتحان نهيس ليتية ، صرف حوصله كاامتحان ليتي مين \_

عبدالله کی آخری بات سن کرناعمه کوایک زبردست جھٹکا لگا۔ برسوں پرانی یادیں پھرتازہ ہوگئیں۔اسے بہت کچھ یادآ گیا۔عبداللہ سے اپنی شادی سے قبل آنے والا خواب یادآ گیا۔ ''عصر'' کی وہ شخصیت یادآ گئی جس نے اس کی سوچ اور شخصیت کو بدل دیا تھا۔''عصر'' نے اسے آخری نصیحت یہی کی تھی:اللہ تعالیٰ نے بید نیاامتحان کے لیے بنائی توہے مگرا کثر وہ صرف حوصلے كالمتحان ليتے ہیں،انسان كانہیں۔

ناعمه نے دویے سے اپنے آنسو یو تخصے اور پورے عزم کے ساتھ بولی۔ عبدالله میں بوری طرح آپ کے ساتھ ہول۔ میں وقتی طور پرشیاطین کے وسوسول کا شکار ہوکرآ پ کو کمز ورکرنے لگی تھی ۔ مگراب میں ان شیطا نوں کی شرارت کو مجھ گئی ہوں ۔ آپ اطمینان ے اپنا کام کیجے۔ مجھ آپ ہرقدم پراپنے ساتھ یا ئیں گے۔

وہ ایک کمھے کورکی اور وہی بات دہرائی جواس نے ''عصر'' کی آخری نصیحت کے جواب میں

میں نے امتحان میں اتر نے کا فیصلہ کرلیا ہے۔اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ امتحان حوصلے کا ہوگایازندگی کا۔

عبیهه کے دروازے پر دستک ہوئی۔اس نے یو چھا:

درواز ہ دھیرے سے کھلا اور سارہ نے اندرآتے ہوئے کہا۔ کیامیں کچھ در کے لیے تمہارے یاس آسکتی ہوں؟

......آخری جنگ 266

میہہ نے قدرے بیزاری سے کہا۔

سارہ آ ہسکی سے اندر داخل ہوئی اور مسہری پرلیٹی ہوئی میہہ کے پاس آ کربیٹھ گئی۔ عيهه مجھےتم سے سوري كہنا تھا۔ دراصل ميرى وجه سے امى نےتم سے اس طرح بات كى - يد گھر میرانہیں تبہاراہی ہے۔

تمہاری اطلاع کاشکریہ۔ویسے مجھے بیتہ ہے بیمیراہی گھرہے۔

نبيهه نے طنزيه لہجے میں کہا۔

اور ہمیشہ تمہاراہی رہےگا۔

سارہ نے اس کے لہجے کی کاٹ کونظرانداز کرتے ہوئے اسی نرمی کے ساتھ کہا۔ پھر سارہ کھسک کربستر پر دراز نبیہہ کے ذراقریب ہوئی اوراس کے سرکوسہلاتے ہوئے بولی۔ تمہارے بال کتنے رئیٹمی ہیں۔ کتنے خوبصورت ہیں۔

عیہ کے اعصاب چٹخ ہوئے تھے۔سارہ کی بات اوراس کے سہلاتے ہوئے ہاتھوں سے اسے ایسے لگا جیسے اس کے اعصاب کو بہت سکون ملا ہو۔

سارہ! یہ بتاؤیہ مرداتنے طوطا چیثم اور بے مروت کیوں ہوتے ہیں۔خالد بھی شادی سے پہلے میری اتنی تعریف کرتا تھا۔اب ہروفت کیا اور کیوں کرتا رہتا ہے۔شادی سے پہلے میرد ہمارے بیچھے بھا گتے ہیں اور شادی کے بعد بالکل بدل جاتے ہیں۔ ہاںتم ٹھیک کہتی ہو،سارہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔

یرتو مردوں کی فطرت ہوتی ہے۔لیکن یادر کھنا مرد ہرحال میں ہمارے محتاج ہوتے ہیں۔ بس بميں ان كوا پنامختاج ركھنے كاطريقه آنا جا ہيے۔

.....آخری جنگ 267

ہے۔دوسری خوبصور تی اہم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ارتے تہمیں ایسی باتیں کہاں ہے آئیں ہم پہلے تو ایسی نہیں تھیں۔ ہاں بس آگئیں۔ پھرسارہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔

کیاتم ان صاحب سے ملنا چاہوگی جن سے مجھے یہ باتیں آئی ہیں۔ ویسے ان کے پاس شیطانوں کو بھگانے اور شوہر کوقا بوکرنے کا بہت اچھانسخہ بھی ہے۔

چلوملوا دو۔ویسے ہی میں گھر میں پڑی بور ہور ہی ہوں۔

کیا بہترنہیں ہوگا کہتم کوئی دوسراڈرلیں پہن لو۔

ٹھیک ہے پھرتم تیار ہوجاؤمیں ناعمہ باجی کوفون کر کے ابھی ٹائم لے لیتی ہوں۔

یہ کہہ کرسارہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نبیہہ بھی اٹھ کر تیار ہونے گئی۔ تھوڑی دیر میں نبیہہ تیار ہوکر باہر آئی تو سارہ روائگی کے لیے اس کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کرسارہ لحہ بھرکو پریشان ہوگئی۔ اول تو اس نے بھر پورمیک اپ کیا تھا۔ جس کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے ہوگئی۔ اول تو اس نے بھر پورمیک اپ کیا تھا۔ جس کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ بالکل باریک لباس پہنے ہوئے تھی جس سے اس کا پوراجسم جھلک رہا تھا۔ سارہ کو اس حال میں اسے عبداللہ کے پاس لے جاتے ہوئے شرم محسوس ہورہی تھی۔ جبکہ غیبہہ اطمینان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی سیارہ نے دیے لفظوں میں اس سے کہا۔

د کیھوسارہ تمہاری کلاس میں شایدیہ ڈرلیں کچھٹھیک نہ ہو، میری کلاس میں ایسے ہی چاتا ۔۔۔

اس طنز پرسارہ کوایک کمھے کے لیے شدید غصہ آیا مگرا گلے کمھے اسے عبداللہ کا دیا ہواسبق یاد آگیا۔وہ سمجھ گئی کہ اس وقت نبیہہ کے ساتھ شیطان ہے۔اس نے نرمی سے کہا۔ چلوکوئی مسکلہ نہیں۔ بیرڈریس ٹھیک ہے۔ بس بیرکروکہ دو پٹے سے جسم ڈھانپ لو۔ عیبه خاموش رہی ۔سارہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔

شادی سے پہلے یہ ہمارے باہر کی خوبصورتی کے مختاج ہوتے ہیں۔اور شادی کے بعد یہ ہمارے اندر کی خوبصورتی ہوجاتے ہیں۔ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم باہر کی خوبصورتی کوسب پچھ بچھتے ہیں۔اور اندر کی خوبصورتی کوفراموش کردیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اندر کی خوبصورتی مردوں کے گرد جو جال بنتی ہے اس سے کوئی مرد بھی باہر نہیں نکل سکتا۔
اندر کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟، نیبہہ کے لیے یہ ساری با تیں بالکل نئ تھیں۔
اندر کی خوبصورتی محب ،خدمت ،صبر اور موافقت کا نام ہے۔

جچوڑ وسارہ۔اس کا مطلب تو بیہ ہوا کہ ہماری کوئی زندگی نہیں۔ساری زندگی دوسروں کے لیے گزار دیں۔

نہیں ایسانہیں ہے۔انسان بے حس مخلوق نہیں ہے۔ جب ہم دوسرے کے لیے اچھے ہوجاتے ہیں تو دوسر ہے بھی ہمارے لیے اچھے ہوجاتے ہیں۔

لیکن دوسرے کے لیے جینامشکل کام ہے....نہ بابا مجھ سے تو یہ ہیں ہوگا۔

میں نے ساری زندگی بیکا منہیں کیا۔ابتم بتاؤچل رہی ہویا میں واپس اپنے کمرے میں جاؤں؟

عبیہہ نے گاڑی کی جانی ہوامیں لہراتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سارہ نے بے بسی سے ب دیا۔

گھیک ہے چلو۔

راستے میں وہ تھوڑا پریثان تھی۔ پھراسے عبداللہ کی عادت کا خیال آیا کہ وہ اس طرح کی خواتین کو پہلے دن ہی حیا کا وعظ بھی نہیں کرتا۔اسے یقین تھا کہ عبداللہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے نہیمہ بھڑک اٹھے۔ بیسوچ کروہ مطمئن ہوگئی۔

-----

یہ میری نند ہیں عبداللہ بھائی!ان کا نام نیہہ ہے۔ان کے اوران کے شوہر کے نیج تھوڑ ہے اختلاف ہوگئے ہیں۔ میں ان کوآپ کے پاس لائی ہوں تا کہ آ پان کی رہنمائی کریں۔
سارہ نے ایک ہی سانس میں نیہہ کا تعارف اوراپی آمد کا مقصد بیان کر دیا۔وہ نیہہ کے ساتھ ہی صوفے پہیٹھی تھی۔جبکہ سامنے عبداللہ تھا۔ ناعمہ ان سب کو چائے پیش کررہی تھی۔اس کے بعدوہ بھی عبداللہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔سارہ نے آنے سے قبل ناعمہ کوفون کر کے اپنے آنے کا مقصد بتادیا تھا۔ساتھ میں نیہہ اور اس کے مسکے اور مزاج کی پوری تفصیل بھی ناعمہ کو بیان کردی تھی جواس نے عبداللہ کو بتادی تھی۔

سارہ بتارہی تھی کہ آپ کے پاس شوہر پر قابو پانے کا کوئی وظیفہ بھی ہے۔ سارہ کی بات ختم ہوئی تو نبیہہ نے اپنے آنے کا مقصدا یک مختلف انداز میں بیان کیا۔شوہر کو قابوکرنے والی سارہ کی بات میں اس نے نسخے کوو ظیفے سے بدل دیا تھا۔

.....آخری جنگ 270 .....

عبہہ کی بات پر ناعمہ اپنی ہے اختیار مسکراہ نے نہیں روک سکی لیکن وہ خاموش بیٹی رہی۔
الیم ہی مسکراہ نے سارہ کے چہرے پر بھی آگئ ۔ البتہ عبداللہ سنجیدگی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ عبہہ اپنی بات کہہ چکی تو عبداللہ نے سراٹھا کر پچھ کہنے کے لیے عبہہ کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کرعبداللہ ایک لمجے کے لیے ٹھٹھک گیا۔ پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کرایک دود فعہ کھا نساگویا کہ اپنا کیا کہ اپنا کیا کہ اپنا کیا کہ اپنا کہ کہ معاف کیجے گا کہتے ہوئے چشمہ اتار کرایک ٹٹو بیپر سے چہرہ اور آئکھیں صاف کیں اور چشمہ میز پر رکھ دیا۔ سارہ جوعبداللہ کی بہت معتقد ہو چکی تھی فور اُاٹھی اور ساتھ رکھے ہوئے جگ سے ایک گلاس پانی بھر کر اسے دیا۔ عبداللہ نے سارہ کا شکر بیادا کرکے پانی پیا اور پھر عبیہ کی سمت دیکھتے ہوئے اظمینان سے بولا:

ہماری قوم کی بیتربیت کردی گئی ہے کہ بیسی روحانی بابے کی تلاش میں رہتی ہے۔جوشکل دیکھتے ہی ماضی کے واقعات بیان کردے اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں شروع کردے۔ مسائل کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتادے۔ یا پراسرارعلوم کے ذریعے سے زندگی کی البھی ہوئی ڈورکوسلجھادے۔

ا تنا کہہ کرعبداللہ رکا اور پھراس کے چہرے پرایک مسکراہٹ آگئی۔

مگر میں توایک عام ساانسان ہوں۔انسانوں کوانسان بنا تا اور بندوں کو بندگی سکھا تا ہوں۔
اپنے آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لوگوں کو یہ بتا تا ہوں کہ انسان کی سیرت اوراس کی عادت ؛ دنیا اور آخرت دونوں کی فاتح ہے اوراس کا اخلاق خالق ومخلوق دونوں کی نظر میں اسے عزت دلوا تا ہے۔اب رہا آپ کا مسکلہ تو نیہہ بی بی پہلے یہ بتا کیں کہ آپ کے اور آپ کے شوہر میں بنائے اختلاف کیا ہے۔

کرتی ہیں۔

نبیہہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سوال کا اس کے مسلے سے کیاتعلق ہے۔

ہم اے تی اور پکھے کھول لیتے ہیں۔لان کے ملکے کپڑے پہنتے ہیں۔دھوپ میں کم نکلتے ا۔

اب یہ بتائے کہ بیسارے کام کرنے کے بجائے آپ اگلی گرمیوں میں گرمی دور کرنے کا کوئی وظیفہ ڈھونڈ نے لکیس یالوگوں سے شکایت کرتی رہیں تو گرمی سے نجات تو نہیں ملے گی۔ یا مل جائے گی؟

ظاہرہے کنہیں ملے گی۔

عيبه نے سر ملاتے ہوئے عبداللہ سے اتفاق کیا۔

بس پھریہی زندگی کے ہرمسکے کوحل کرنے کاراز ہے۔ دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے خودایڈ جسٹمنٹ کرلیں۔ اور شادی کے رشتے کوتو اس ایڈ جسٹمنٹ اور موافقت کے بغیر کامیاب بنایا ہی نہیں جاسکتا۔

مگر مجھے سے پنہیں ہوگا۔ویسے بھی شوہر گرمی کا موسم نہیں ہوتا۔ نیپہہاتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔

سردوگرم موسم کی طرح میاں بیوی بھی اللہ کے فیصلے کے تحت انسانوں کو ملتے ہیں۔ ہرمرداور ہرعورت کا الگ موسم ہوتا ہے۔ ہمیں اس موسم کی شکایت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیسنی جا ہیے۔

گرمیں ایڈ جسٹمنٹ کیوں کروں۔وہ کیوں نہیں کرتا ؟ نبیہہ نے ایک نیاسوال داغ دیا۔ چلیے آپ بیرنہ لیجیے۔گرنتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری زندگی گھر ایک میدان جنگ بنار ہے گا۔ یا پھر دیکھیے بیا لیک بالکل فطری چیز ہے۔ مردشادی کے بعد بدلتا ہے اور عورت بیچے پیدا ہونے کے بعد بدل ہواتی ہے۔ جس طرح ایک عورت کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اولا د کے ہونے کے بعد بدل جاتی ہوتا کہ شادی بعد شوہر کوسو فیصد وہی توجہ دے جو پہلے تھی اسی طرح مردوں کے لیے بیمکن نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد، خاص کرا گر پیندگی شادی ہے، وہی روییر کھیں جو پہلے تھا۔

عیہہ ایک لمحے کے لیے ہکا بکارہ گئی۔اس نے اس پہلو سے بھی سوچا ہی نہیں تھا۔ پھروہ کچھ سوچ کر بولی۔

مگرعورت تواولا د کے معاملے میں مجبور ہوتی ہے۔

مرد کی بھی مجبوری مجھیے ۔ وہ بھی اپنے ہارمونز کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔اس کے ہارمونز اس کی نظر میں محبوبہ کا ایک انتہائی پرکشش پورٹریٹ بناتے ہیں۔شادی کے بعدیہ پورٹریٹ ایک ایسی کلوز اپ تصویر میں بدل جاتا ہے جو واقعی حسین بھی ہو، تب بھی حسین نہیں لگتا۔

نىيىدخاموش رہى۔ <u>ك</u>ھەدىرىرك كرعبداللە بولا:

لیکن بیکوئی منفی بات نہیں۔اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔

ہاں مگر خالد تو میرا خیال نہیں کرتے۔ وہ مجھے آزاد نہیں چھوڑتے۔ ہرمعا ملے میں مداخلت کرتے ہیں۔

آپ کواپنی سسرال سے کوئی شکایت ہے۔

نہیں سسرال والے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے۔

آپ تو پھر بہت خوش نصیب ہیں۔ ہمارے ہاں بیشتر مسائل تو اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب رہاشو ہر کا سوال تو یہ فرمائے کہ گرمیاں آتی ہیں تو گرم موسم سے نمٹنے کے لیے آپ کیا

......آخری جنگ 272 ......

علیحدگی کی نوبت آجائے گی۔ان دونوں صورتوں میں آپ کا بہت نقصان ہوگا۔
تیسری صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ خالد میرے مزاج کے مطابق ڈھل جائے۔
عورتوں میں ایڈ جسٹمنٹ کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ان کا جسم ایک انسان کی تخلیق کے
لیے اپنے آپ کو ایڈ جسٹ کر لیتا ہے اور ان کی روح ایک خاندان کو بنانے کے لیے ایڈ جسٹ
کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلا کام اللہ تعالی خود کر دیتے ہیں دوسرا آپ کو کرنا ہے۔مرد بے
چاروں میں بیصلاحیت زیادہ نہیں ہوتی۔

عبیهه خاموش رہی تو عبداللہ نے دریافت کیا۔

یہ بتا ہے آپ کے شوہرا پنے مزاج کے اعتبار سے کیا بہت برے ہیں۔ نہیں ایبا تو نہیں ہے۔

دیکھیے کچھ مرد بہت برے ہوتے ہیں۔ وہ خواتین کا اعتراف کبھی نہیں کرتے۔ مگر زیادہ تر ایس نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گی تو وہ آپ کا اعتراف کرلیں گے۔ پھر جو کچھ آپ زبردتی ان سے لینا چاہ رہی ہیں وہ محبت اور شوق سے آپ کوخود دے دیں گے۔ ویسے بھی میاں بیوی کے دشتے میں مرد کی پوزیش ہر گزرتے دن کے ساتھ کمز وراور عورت کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اسے آپ انا نیت سے کرنا چاہیں گی تو سب کا نقصان ہوگا۔ میرے لیے یہ شکل ہے۔ بیہہ نے اپنے مزاج کی مجبوری بیان کی۔

آپ کرسکتی ہیں۔ شوہر کے مزاج کا ہروہ پہلو جوگرم موسم کی طرح گے، اس کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے اندرصبر کاا ہے کی گھول دیں۔ برادشت کے پیکھے چلالیں اور مثبت انداز فکر کی لان سے اپنے مزاج کو ڈھانک دیں۔ بینا گوارموسم زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ مگراس کے بدلے میں آپ بہت سے مسائل سے نے جائیں گی۔ شوہر کی بہت ساری محبت کی حقدار

.....آخری جنگ 274 .....

ہوجائیں گی۔ورنہ ساری عمر نفرت کے کانٹے بکھیریں گی اوریہی تیمیٹں گی۔اب فیصلہ کرلیں کہ کیا کرنا ہے۔

نیبہہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ پھرعبداللہ اور ناعمہ سے کہنے گئی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ پھروہ سارہ کی طرف دیکھتی ہوئی نشست سے اٹھی اوراس سے کہا۔

چلوساره چلتے ہیں۔

سارہ کے ساتھ ناعمہ اور عبداللہ بھی انہیں الوداع کہنے کے لیے اپنی نشست سے کھڑے ہوگئے۔ چلتے جیتے جیتے بیہہ نے میز پررکھا ہوا عبداللہ کا چشمہ اٹھایا۔اسے غور سے دیکھا اور عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

سر! آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپناا تناقیمتی وفت ہمیں دیا۔ اللّٰد آپ کواپنے گھر میں خوش اور آبا در کھے۔

عبداللدنے چشمہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے دعادی ۔ ناعمہ اور سارہ نے آمین کہا۔

-----

نبیہہ اور سارہ کے جانے کے بعد ناعمہ عبداللہ سے مخاطب ہوئی۔

آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے لیکچر کانیہہ پر کوئی اثر ہوا ہوگا؟ ویسے اِس لڑکی کو اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کسی فیشن شومیں نہیں آئی ہے۔

بيآخرى تبعره ناعمه نے نبيهه كے حليے پر كيا تھا۔

ناعمه!الله تعالی انسانوں کوایسے نہیں دیکھتے جیسے تم دیکھ رہی ہو۔الله تعالی اپنے بہترین بندوں یعنی پنجمبروں کو ہمیشه گناه گاروں کے پاس ہی جھجتے رہے ہیں .....

.....آخری جنگ 275 .....

ناعمہ نے عبداللہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے کاٹے ہوئے کہا:

مگر جب گناہ گار دوسروں کو بھی گناہ گار کرنے لگیس تو اس کا کیا کیا جائے۔ جب ہی تو اس
کاشوہراس سے اتنا بے زار ہے۔ وہ تو مجھے آپ کی طبیعت کا اندازہ ہے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ
آپ ہروفت باوضور ہے ہیں۔ ورنہ بیاڑ کی تو سرایا فساد ہے۔ سارہ نے تفصیل سے مجھے اس کی
عادات کے بارے میں بتادیا تھا۔

ببیھواورمیری بات سنو۔

عبداللّٰد نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

دیکھو! نفرت انسانوں سے نہیں شیطان سے ہونی چاہیے۔ بیاڑی بری طرح شیطان کے اثر میں ہے۔ اس کی وجہ یقیناً اس کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ شیطان ہر شخص پر قابونہیں پاسکتا، صرف ان پر مسلط ہوتا ہے جواپنی کمزوریوں کی بناپراسے موقع دیتے ہیں۔ مگر میرا تہہارا کام ایسے لوگوں سے نفرت کرنانہیں بلکہ محبت سے ان کوشیح بات کی طرف بلانا ہے۔ لوگ اگر نہیں سنیں گے تو یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ رہا میرامعالمہ تو یقیناً باوضور ہنے سے فرشتے قریب اور شیاطین دورر ہتے ہیں۔ مگر انسان کو بچانے والی اصل چیز باہر کا نہیں اندر کا وضو ہوتا ہے۔

ہاں .....اندر کا وضو۔انسان کا ظاہر باہر کے وضو سے پاک ہوتا ہے اوراس کا باطن اندر کے وضو سے پاک ہوتا ہے اوراس کا باطن اندر کے وضو کا مطلب ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنی کمزوریوں اور خرابیوں کو دیکھتے رہنا اور ان کی اصلاح کی فکر کرنا۔ہمارے معاشرے میں لوگ اب صرف دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں،اپنی برائی دیکھتے میں کسی کودلچیسی نہیں۔

اندر کاوضو؟ ناعمه نے نہ مجھنے والے انداز میں عبداللہ کی بات دہرادی۔

آپٹھیک کہدرہے ہیں۔دراصل سارہ نے اس کے مزاج کے متعلق اتنی منفی باتیں کی تھیں

کہ میں بھی متاثر ہوگئ۔ پھراس کا حلیہ بھی بہت برا تھا۔اس لیےاس تاثر کوتقویت ملی لیکن میہ بتا ئیں کہ آپ کے خیال میں اس پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر ہوا ہوگا؟

میں وہی بتار ہاتھا۔اللہ تعالی بیٹیبروں کو ہمیشہ گناہ گاروں کے پاس ہی بھیجتے ہیں۔ پیٹیبروں کا کام لوگوں کو بدلنا نہیں،ان تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔اس لیے کسی گناہ گار پر بات کا اثر ہونا نہ ہونا ان کا مسکلہ نہیں ہوتا۔ ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ہمارا کام بیٹیبروں کی بیروی کرنا ہے۔اور ہاں پیٹیبر بات ہی نہیں پہنچاتے تھے،لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ہم کسی کونہیں بدل سکتے۔اللہ تعالی بدل سکتے ہیں۔اور جب تک کوئی شخص خود ہی شیطان نہ بن جائے اس کے بدلنے کے امکانات رہتے ہیں۔نبیبہ شیطان کے اثر میں ہے،لیکن وہ خود ابھی شیطان نہیں بی بدل ہے۔آؤمل کراس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہی ہمارا ہتھیار ہے جوشیطان کی ہروسوسہ انگیزی کا اصل توڑ ہے۔

یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھادیے۔ناعمہ نے بھی اس کی تقلید کی۔

پروردگار! عیہہ تیری بندی چل کرمیرے پاس آئی تھی۔ مگر تو جانتا ہے میرے پاس اسے

دینے کے لیے پچھ نہیں۔ مگر تیرے پاس سب پچھ ہے۔ تو اسے ہدایت دے۔ شیطان نے جو

گندگی اس پر ڈالی ہے تو اسے پاکیزگی سے بدل دے۔ اس کی سوچ کو مثبت بنادے اور اسے

اپنے شوہر کے ساتھ اچھی خاندانی زندگی نصیب فرما۔

ناعمہ نے عبداللہ کی دعا کے ہر جملے پرآمین کہا۔

-----

گھر والیس جاتے ہوئے گاڑی میں خاموثی چھائی ہوئی تھی۔گاڑی عبیہہ خود ڈرائیو کررہی تھی۔جبکہ سارہ اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ خبر نہیں عبیہہ کو

......آخری جنگ 277 .....

میں طاق تھی۔ عبیہہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا: لیکن آج ان کی گفتگوین کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں غلطی کررہی تھی۔ سارہ نے دل ہی دل میں شکرادا کیا کہ عبیہہ پر عبداللہ کی باتوں کا کچھتو اثر ہوا اوروہ اپنی غلطی مان رہی ہے۔

تو میں امیدر کھوں کہ ابتم اور خالد بھائی ایک اچھی زندگی گزاروگ؟
سارہ نے پرامید مگر نے تلے انداز میں سوال سامنے رکھا۔
ہاں! آج سے لوافیئر ختم ۔ شادی شدہ زندگی شروع ۔
عبیہہ نے گاڑی کومرکزی راستے پرموڑتے ہوئے دھیرے سے کہا۔
سے! سارہ نے خوشی سے کہا۔ پھراس نے آنکھیں بندکر کے کہا۔
تھینک یوعبداللہ بھائی۔

عیبه خاموش رہی۔سارہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ برامت مانناعیبہ ہے آسانی سے کوئی بات مانتی نہیں ہو۔ پھرتم نے عبداللہ بھائی کی بات اتنی جلدی کیسے مان لی۔

نبیہہ نے ونڈ اسکرین کی سمت نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے بتایا تھانا کہ میں ان صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوگئی ہوں۔بس جب دل کسی کے آگے جھک جاتا ہے تواس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اتنی جلدی تم کیسے متاثر ہوگئیں ہم تو ویسے ہی کسی کو گھاس نہیں ڈالتیں۔ سارہ کی بات پر نبیہہ مسکرانے گئی۔

تم جانتی ہو گفتگو کے آغاز میں جبتم نے عبداللہ صاحب کو پانی پلایا تھا تو اس وقت کیا ہوا

یہاں لانامفید ہوابھی یانہیں۔وہ اس کے سرکش مزاج اوراڑیل طبیعت سے واقف تھی۔ پھراس نے بیسوچ کردل کوتسلی دی کہ کم از کم اس نے تواپنا فرض پورا کردیا۔لیکن اس کے دل میں خواہش تھی کہ وہ عیہہ کار ڈمل دریافت کرے۔آخروہ خاموش نہرہ تکی۔

کیسی رہی عبداللہ بھائی سے ملاقات۔

یہ بہت اعلیٰ انسان ہیں۔میں نے زندگی میں ایساانسان نہیں دیکھا۔

بے شک وہ بہت اعلیٰ انسان ہیں کیکن میں ان کے متعلق نہیں ان کی باتوں کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ان کی کچھ بات سمجھ میں آئی۔

ان کی با تیں بھی اچھی تھیں۔ مگر میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ سارہ کو حیرت ہور ہی تھی کہ اتنی سی دیر میں ان کی شخصیت سے وہ کیسے متاثر ہوئی۔اس نے صاف دلی کے ساتھ اپنا تجربہ بیان کیا۔

جب میں پہلی دفعہ ملی تھی تو بالکل بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ بس ایک ایورج سے شخص گگے سے ۔ سنا ہے نوجوانی میں تووہ بہتے جسین تھیں۔

نبیه نے اس کی بات سی ان سی کرتے ہوئے کہا:

میں انسانوں کو پر کھنا جانتی ہوں۔ صرف خالد کو پر کھنے میں غلطی ہوگئ تھی۔ اس نے اظہار محبت ہی اتنی دیوائل سے کیا تھا۔ میں بھی جذبات میں آگئی۔ انسان جذبات میں آجائے توعقل کہاں کام کرتی ہے۔ کاش میں عبداللہ صاحب ہے.....

نبیہہ نے ایک گہری سانس لے کراپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔سارہ خاموثی سے سنتی رہی۔ سچی بات سے کہ وہ نبیہہ سے ڈرتی تھی۔وہ ناراض ہونے پرکسی کی بھی بے عزتی کرنے کے فن

......آخری جنگ 278 .......

الم

عبیهه کی اس بات پرساره نے فوراً کہا۔

نہیں عبداللہ بھائی اس مزاج کے بالکل نہیں ہیں۔وہ تہہیں ایک لفظ نہیں کہتے۔

ہر چیز الفاظ سے نہیں کہی جاتی۔وہ اگراپنی نظریں نیچے گاڑ کر بیٹھ جاتے تب بھی میں بہت ان کمفر ٹ ایبل محسوں کرتی۔عام لوگ عورت کوانسان نہیں ،ایک نسوانی جسم سمجھتے ہیں۔

مگردیکھونلطی تو تمہاری ہی ہے۔ میں نے تمہیں چلتے وقت کہا تھا کہ کپڑے سیجے کرلویا کم از کم دو پیٹہ ہی پورالے لو۔

یبی تم میں اور عبداللہ صاحب میں فرق ہے۔ تم عام لوگوں کی طرح مجھے بتارہی ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔عبداللہ صاحب نے بیہ بتایا ہے کہ مردوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کل کوئی مردوں کو نہیں بتا تا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔

ایک لمحے کوئیپہہ خاموش رہی اور پھراپنی بات جاری رکھی۔

عبداللہ صاحب نے مجھے نسوانی جسم نہیں سمجھا، انسان سمجھ کربات کی۔ انہیں میرے مزاج کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں انانیت پسند ہوں۔ وہ مجھ سے گفتگو کرتے اور مسلسل نظریں نیچی کیے رہتے تو میں اسے اپنی تو ہیں تجھتی۔ پھران کی کسی بات کا مجھ پرکوئی اثر نہیں ہوتا۔ میرے نامناسب لباس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے غیر محسوس طریقے پر اپنا چشمہ اتار دیا تھا۔ ان کی نظراتن کمزورہے کہ میرے لباس کی کوئی خرابی انہیں نظر نہیں آئی ہوگ۔ مگر بہر حال وہ تم کود کھر تورہے تھے۔

تم بھی عورت ہوسارہ۔میری طرح تم بھی جانتی ہومسکلہ مردوں کاعورتوں کودیکھنانہیں ہوتا۔ ان کا زادیہ نظر ہوتا ہے۔ٹٹولنے والا، ایکسرے کرنے والا، نشیب وفراز کا جائزہ لینے والا، گھورتے رہنے والا زادیہ نظر۔جس مرد کا بیزادیہ نظر ہو، کوئی برقعہ والی اور چا دروالی عورت بھی ہاں ہاں عبداللہ بھائی کے گلے میں شاید پھندہ لگا تھا۔

نہیں ان کے گلے میں پھندہ نہیں لگا تھا۔ پھندہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔وہ مجھے دیکھنا نہیں جاہتے تھے۔

گرانہوں نے تو تہمیں دیکھتے ہوئے ہی ساری باتیں کی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری باتیں تم ہی ہے ہوئی ہیں۔ میں اور ناعمہ باجی تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔

نہیں.....وہ مجھےنہیں دیکھ سکتے تھے۔کم ازکم میرےاس حلیے میں۔

میہہ نے اینے کیڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

وہ کیسے؟ وہ تو تہہیں ہی دیکھ رہے تھے، ہاں بھی کھارنظریں ہٹالیتے تھے۔ بالکل نارل طریقے پر بات کررہے تھے۔ میں نے تو کوئی خاص بات محسوس نہیں کی۔

تم بھول گئیں کہ شوپیپرسے چہرہ صاف کرتے ہوئے انہوں نے اپناچشمہ اتار دیا تھا۔ میں نے تواس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا تھا۔

ہاں اس لیے کہ تمہارا دھیان ان کے کھانسنے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ چشمے سے دھیان ہٹانے کے لیے ہی کھانسے تھے تا کہ تم اور میں اس بات کو محسوس نہ کرلیں۔ مگر میں نے اس بات کو محسوس کہ کیا تھا۔ یہ کھا تھا۔ اس کا نمبرزیادہ محسوس کرلیا تھا۔ پھر چلتے وقت میں نے ان کا چشمہ اٹھا کراسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کا نمبرزیادہ تھا۔ اس نمبرکو پہننے والے اس کے بغیر چیزیں بالکل دھند کی دیکھتے ہیں۔ بچپن میں میرے ٹیچر کا چشمہ بھی ایسا تھا۔ ہم ان کا چشمہ جھیا دیتے تھے اور وہ اسے نہیں ڈھونڈیا تے تھے۔

یہ کہتے ہوئے نبیہہ کے چہرے پرشریمسکراہٹ آگئی۔وہ دوبارہ بولی۔ عبداللّٰہ صاحب چاہتے تو مجھے شرمندہ کر سکتے تھے۔

...... آخری جنگ 280 .....

......آخری جنگ 281 .....

اس سے محفوظ نہیں ہوتی ۔اس لیے مائی ڈئیرسارہ معاشرہ پا کیزہ بنانا ہے تو پہلے مردوں کو بتاؤ کہ وہ اپنازاویہ نظر درست کریں ۔

ارے ہاں یہی بات ایک دفعہ عبداللہ بھائی نے قرآن مجید سے ہمیں بتائی تھی کہ پردے کے احکام میں اللہ تعالی نے عورتوں سے پہلے مردوں کو مخاطب کر کے ان کو پچھا حکام دیے ہیں۔
ہاں عبداللہ صاحب خود بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کا زاویہ نظر بالکل پا کیزہ تھا۔ جیسے کوئی مردا پنی ماں بہن اور بٹی کود کھتا ہے۔ میں نے ان کوایک اعلی اور پا کیزہ انسان پایا۔ اس لیے ان کی بات میں گھر کر گئی۔ ان کے کہنے پر میں اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔

سارہ یہ ن کوخوش سے بے حال ہوگئ۔اس نے فوراً کہا۔
کیاتم عبداللہ بھائی کی کچھ کتا ہیں پڑھنا چاہوگی؟
تم مجھے اپنی طرح مذہبی انسان بنانا چاہتی ہو؟ میں ایسی بھی نہیں بنوں گی۔
عبیہہ نے بہنتے ہوئے کہا۔اس نے اسے خوشگوارموڈ میں سارہ سے کم ہی بات کی ہوگی۔
نہیں میں تمہیں عبداللہ بھائی اور ناعمہ باجی کی طرح اعلی اور پاکیزہ انسان دیکھنا چاہتی ہوں۔
عبیہہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ در کھتے ہوئے کہا۔

\_\_\_\_\_

ٹھیک ہے۔ پھر دے دینا۔ میں پڑھلوں گی۔

محتر م زاریوں! اس بد بخت عبداللہ پر ہمارے حملے ناکام ہوگئے۔ یہ کہتے ہوئے منایوس کے لہجے میں شدید غصہ تھا۔ اس سے قبل سوگویال زاریوں کو بتا چکا تھا کہ وہ بھی عبداللہ کے گھر کے اندر سے اس پر نقب لگانے میں ناکام رہا ہے۔ اس کی بیوی ناعمہ اس کے لیے مسائل پیداکرنے کے بجائے زیادہ مضبوطی سے اس کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے۔

زاریوں نے ان دونوں کی بات پراپنے سردار کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا:

میرے دل میں اپنے سر دار کا مقام اور بڑھ گیا ہے۔ وہ واقعی ہم میں سب سے بڑھ کر خدا اورانسانوں سے واقف ہے۔ اس نے یہ بات پہلے ہی بتادی تھی کہ عبداللہ پراس طرح کے حملے موژنہیں ہوں گے۔

مگر کیوں؟ اس کمینے میں ایسی کیا خصوصیت ہے۔ میں نے تو نجانے کتنے لوگوں کو چٹکی بجاتے ہوئے اس طرح بہکایا ہے۔

منايوس كاغضب دكيضے سيتعلق ركھتا تھا۔

یمی معاملہ میرا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے گھر میں رسوا کروادیا ہے۔ عبداللہ نہ ہی ۔اس کی بیوی کوتو کمزور کرنامشکل نہ تھا۔ مگروہ بھی ڈٹی رہی ۔ابیا کیوں ہوا؟

سوگویال نے بےبسی کا اظہار کیا توزار یوں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

ہمار مقابلہ کوئی انسان نہیں کرسکتا۔ ہم کسی کے بھی پیچے لگ جائیں تو اس کو ہرباد کر کے دم لیتے ہیں۔ مگر ہماراداؤ صرف ان لوگوں کے معاطے میں چاتا ہے جو ہم سے غافل ہوجائیں یا پھر اپنی نیکی کے زعم میں مبتلا ہوجائیں۔ وہ خبیث عبداللہ ایسانہیں ہے۔ یہی نہیں وہ بد بخت یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ ہر جگہ خدا کو بچ میں لے آتا ہے۔ اب خدا سے کوئی کیسے جیت سکتا ہے؟

آخری بات کہتے ہوئے زار یوں کے لہجے میں بھی شدید مایوی تھی۔ مگر خدااورلوگوں کے لیےاس طرح چی میں کیوں نہیں آتا؟ منابوس نے بھنا کرسوال کیا۔

ترطي .....محبت .....شريد محبت \_

زاریوس نے خدا کی مدد کے راز سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ عبداللہ خدا کو زندہ و جاویہ ستی سمجھ کراسی طرح تڑپ کر پکارتا ہے جیسے کسی انسان کو دوسرا انسان بلاتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے خدا ایک عقیدہ ہے۔ اس کے لیے ایک زندہ تجربہ۔ باقی لوگوں کے لیے خدا کی یادا یک رسم ہے۔ اس کے لیے خدا ایک زندہ احساس ہے۔ خدا غیب میں ہے مگر وہ واقعی زندہ ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو یالے خدا غیب کے بردے کے باوجوداس کی

پھرعبداللہ کوخدا سے شدید محبت ہے۔اس نے خدا کے لیے خودکوخواہشات اور تعصّبات سے او پراٹھار کھا ہے۔ایسے لوگ خدا کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ان کے لیے خدا پھے بھی کرسکتا ہے۔کسی بھی حدیر جاسکتا ہے۔

تو پھراس کا کیا کیاجا سکتاہے؟ سوگویال نے مایوس کے ساتھ سوال کیا۔

ایسے ہی مدد کرتاہے گویاوہ زمین پراتر آیا ہو۔

نفرت .....محبت کا علاج ہے شدید نفرت بین نفرت میں پیدا کروں گا۔تم بے فکر رہو۔ عبداللہ ہر گزنچ نہیں سکتا۔بستم دونوں میرے ساتھ رہنا۔

زاریوں نے پورےاعتماد سے کہا۔اس کی بات س کران دونوں کا حوصلہ بھی تازہ ہو گیا۔

......

جیلہ کا پورا خاندان دسترخوان پر کھانا کھار ہاتھا۔ سوائے سارہ کے جوابیخ سسرال میں تھی۔ سب سے پہلے جنید نے کھاناختم کیا۔وہ دسترخوان سے اٹھنے لگا توجمیلہ نے کہا۔ بیٹا اتنا تھوڑا کیوں کھایا ہے۔

امی میں نے کھالیا۔ مجھے عبداللہ بھائی کے ہاں جانا ہے۔ میں نے ان سے ملنے کا وقت لیا ہواہے۔

.....آخری جنگ 284 ............

اس کی بات سن کر سعد نے اسے گھور کرد یکھا۔ جبکہ ماں کے پاس بیٹھی صبا فوراً بول اٹھی۔ بھائی مجھے بھی جانا ہے۔

ضرورچلو۔جنیدنے کہا۔گراس کے جملے کی گونج ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سعد غرا کر بولا۔ خبر دار! کوئی ضرورت نہیں اس کے پاس جانے کی۔وہ ایک مغربی ایجنٹ ہے۔ایک قادیانی ہے جو یہود و نصاری کی ساز شیں اور مغربی خیالات یہاں پھیلار ہاہے۔

بیٹایکس طرح کی گفتگو کررہے ہو۔ میں نے تمہیں کیا یہی تہذیب سکھائی ہے۔

امی آپ جے میں مت بولیں۔ آپ معصوم ہیں۔ آپ کونہیں پتہ کہ وہ کیسے شیطانی ایجنڈے پرکام کررہاہے۔ دیکھانہیں تھااس کے یاس وہ گورایہودی ببیٹھا ہوا تھا۔

میں بیجانتی ہوں کہاس کی وجہ ہے آج تمہاری بہن اپنے گھر میں اتنی عزت سے بیٹھی ہے۔ بس رہنے دیں۔ وہ آپ اور باجی جیسی معصوم خوا تین کو بے وقوف بناسکتا ہے، مجھے نہیں۔ بھائی آپ اتنا غصہ کیوں ہور ہے ہو۔ میں اپنااچھا براسمجھتا ہوں۔

جنید نے سعد کو سمجھاتے ہوئے کہا۔اس پرصبابھی بولی۔

اور میں بھی اپناا چھا براہمجھتی ہوں۔

تم تورہنے دو تم تو ہوہی بے حیا بے شرم۔

بیٹا یہ کیا ہو گیا ہے تہہیں ۔س طرح کی باتیں کررہے ہو۔

جملہ نے اسے مجھانے کی کوشش کی ،مگروہ تو بالکل بے قابوہور ہاتھا۔ جھلا کر بولا۔

آپ نے اپنے کا نوں سے اُس روز سناتھا۔ وہ پردے کے بھی خلاف ہے اور جہاد کا بھی منکر ہے۔ اور دیکھانہیں تھاوہ بے حیا کس مزے سے عور توں کی پاکی ناپا کی کی باتیں کر رہاتھا۔ بھائی وہ ہمیں طلاق کا قانون سمجھار ہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔

عبداللہ بھائی نے ہماری غلط نہی دورکرنے کے لیے ہمیں سمجھا دیا تو کیاستم ڈھادیا کہ آپ ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔

صبانے بڑے طریقے سے سعد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کو کوئی سخت جواب دینے کے لیے سعد نے منہ کھولنا ہی جا ہا تھا کہ جنید نے مضبوط لہجے میں کہا۔

بھائی آپ کسی پرغلط الزام مت لگائیں۔ نہوہ پردے کے خلاف ہیں نہ جہاد کے۔ بس آپ کوان سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا ہے۔ لیکن میں ان سے ملنے جار ہا ہوں اور صبا بھی جارہی ہے۔ کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔

یہ کہتے ہوئے اس نے بہن کا ہاتھ پکڑااور گھرسے باہرنکل گیا۔سعد بھی غصے میں ایک سانپ کی طرح پینپھنا تا ہوا کھڑا ہو گیااور دروازے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔

یہود یوں کے اس ایجنٹ کوتو میں جلد ہی دیکھ لوں گا۔

اس لمحے اس کی آواز سے وہی پھنکار بلند ہور ہی تھی جوزار یوس کا خاصتھی۔ وہی زاریوس جس کانشانہ بھی خطانہیں جاتا۔

-----

پی خہیں بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا رویہ عجیب ہوتا جار ہاہے۔ جنید نے آتے ہی عبداللہ سے اپنے بھائی سعد کا معاملہ بیان کیا۔

دیکھیے آپ کا بھائی سعد مزاج کے اعتبار سے جذباتی ہے۔ اس کی عقلی صلاحیت بہت کم ہے۔ ایس کی عقلی صلاحیت بہت کم ہے۔ ایسے لوگ تعصبات کے اسیر ہوجائیں ان کے لیے اس بھندے سے نکلنا بہت مشکل ہوجا تا ہے۔ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرسکتا ہے، مگرکوئی متعصب آ دمی جنت میں نہیں جاسکتا۔

.....آخری جنگ 286 ......

تعصب اتنی بری چیز کیوں ہے؟ جینید نے سوال کیا۔

یدا پنی ذات میں کوئی بری شے نہیں۔اصلاً یہ کسی چیز سے جذباتی وابستگی ہے۔لیکن جب بیہ سچائی کے انکار کا سبب بن جائے تو پھر جہنم کے سوایہ کسی اور راستے کی طرف لے کرنہیں جاتا۔ اس میں مبتلاً خص کووقت کا پیغیر بھی کچھ تمجھانے کی کوشش کرے تو وہ مان کرنہیں دیتا۔

ایمان کیا ہوتا ہے؟ اس دفعہ صبانے عبداللہ سے پوچھا جوجنید کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔

دیکھیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دوامتحانوں میں ڈالا ہے۔ ایک مل کا امتحان ۔ یعنی ہم اللہ کا ممان کے ہیں یانہیں ۔ دوسرافکر کا امتحان ۔ یعنی یہ حقیقت دریافت کرنا کہ خوداللہ کا حکم اوراس کی مرضی ومنشا کیا ہے۔ اس دنیا میں ایک عیسائی بھی اینے دین کواللہ کی طرف سے کہتا ہے اور ایک مسلمان بھی ۔ ایسے میں تحقیق کرنا ہوگی کہ مجھے کون کہدر ہا ہے۔ اسی طرح خود مسلمانوں میں بھی ہر گروہ اپنی بات کواللہ کی بات اللہ اوراس کے رسول کی نسبت سے درست ہے اس کو تلاش کرنے ہی کوشش کرنا چا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ گر جو بات پہلی دفعہ کس سے سے درست ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا چا ہیے۔ یہ ایمان ہے۔ گر جو بات پہلی دفعہ کس سے سے کی اوراسی پراٹر گئے یہ تعصب ہے۔ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔

مگر ہر خض میں تو پہ صلاحیت ہوتی ہے نہ شوق تو وہ پہ کیے کرے گا؟ صبانے اعتراض اٹھایا دیکھیے اللہ کا ہم پراحسان ہے کہ بنیادی ایمانیات اور عمل صالح جن پر نجات منحصر ہے ان کوتو قرآن مجیدنے اس طرح کھول کر بیان کیا ہے کہ صرف قرآن کا پڑھنا ہی کا فی ہے۔ رہی خمنی باتیں تو چلیس مان لیا کہ ان میں تحقیق کا ذوق ہے نہ فرصت تو نہ تیجیے، اللہ سے امید ہے کہ وہ عذر قبول فرما ئیں گے، مگر پھرا لیم صورت میں فتو کی بازی بھی نہیں کرنا چا ہیے۔ اپنے سطی علم کی بنیاد پر کسی دوسر نے فرد کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پر ہیز کرنا چا ہیے۔ ورنہ قیامت کے دن اپنے آپ کو جوابد ہی کے سخت ترین کٹھرے میں پائیں گے۔

-----

اتنے میں اسٹڈی روم کے دروازے پردستک ہوئی۔عبداللہ نے صباسے کہا۔ عپائے آگئی ہے، اسے لے کر آجاؤ۔ جنید نے موقع غنیمت جان کر گفتگو کو آگے بڑھایا۔

عبدالله بهائي ميں جنت ميں جانا جا ہتا ہوں۔ مجھے بتائيئے کہ میں کیا کروں۔

ایمان اور اخلاق کے تقاضے پورے تیجیے۔ ایمان اللہ کوسب کچھ بھنے کا نام ہے۔ اس سے شدید اور گہری محبت کا نام ہے۔ اس کے رسول کی اطاعت کو زندگی بنا لینے کا نام ہے۔ یوم آخرت پر اور خدا کی ملاقات پر یقین رکھنے کا نام ہے اور اس کے فرشتوں اور کتابوں کو مان لینے کا نام ہے۔ ان ہے۔ جبکہ اخلاق عمل صالح کا نام ہے۔ خدا اور بندوں کے حقوق پورے کرنے کا نام ہے۔ ان دونوں کو قرآن مجیدنے بہت کھول کربیان کیا ہے۔ اس کو مجھیے اور عمل کے بہت کھول کربیان کیا ہے۔ اس کو مجھیے اور عمل کے بیتے۔ جنت آپ کی منزل ہوگی۔

مگر مجھے مذہب سے پھے چڑ ہو چک ہے۔

صباجو چائے لے کر واپس آچکی تھی اس نے چائے ان کے سامنے رکھتے ہوئے صاف ماف کہا۔

دیکھیے مذہب سے چڑمیر ہے جیسے مذہبی لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گرمذہب میرانام نہیں ہے۔ مذہب دراصل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ اس دنیا کی خوبصورت ترین شخصیت تھے۔ میں آپ کو بتا تا ہوں کہ آپ کس طرح عام مذہبی لوگوں سے مختلف تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اوراس نے مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کو ناپاک کر دیا۔ بیت الخلا جانے کے بجائے وہ وہاں فارغ ہوگیا۔ لوگ اسے مارنے کو دوڑے تو آپ نے لوگوں کو منع کیا اور کہا

کہ اس کی گندگی پر پانی بہادو۔ پھر بڑی نرمی سے اسے مجھایا کہ دیکھویہ اللّٰد کا گھرہے، یہاں یہ کا منہیں کرتے۔ حضور کی بہی شفقت اسلام کا اصل تعارف ہے۔

پھرایک دفعہ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ایک خض نے عین خطبے کے نیچ میں آگر آپ

کوروکا اور کہا کہ مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں۔اس نے بیاصرار کیا کہ مجھے کہیں جانا ہے اور مجھے
ابھی بتا ہے ۔ آپ نے خطبہ نیچ میں روکا ،اس کے سوالات کے جواب دیا اور پھر دوبارہ خطبہ
شروع کیا۔ بتا ہے ایسا کون کرسکتا ہے؟ مگر لوگوں کا یہی احساس کرنا اسلام کا اصل تعارف ہے۔
میں اگر کئی گھنٹے تک بھی بولتار ہوں تو آپ کی سیرت کے ایسے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ تو
یادر کھے اصل معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہی کی پیروی اصل دین ہے۔ قرآن مجید کی
ساری تعلیمات آپ ہی کی شخصیت کا نام ہے۔ آپ سب پچھ ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی پچھ بھی

اورالله تعالیٰ؟ صبانے ایک اور سوال کیا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كی شخصیت الله ہى كى رحمت كا ایک اظہار تھى۔ الله تعالىٰ كے تو كيا كہنے۔ ان جيسا كون ہے۔ وہ اتنے مهر بان اور اتنے كريم ہيں كه كوئى اندازہ ہى نہيں كرسكتا۔ قيامت كے دن جب پردہ الحقے گا تو لوگ ديكھيں گے كہ ان سے زيادہ حسين، مهر بان اور بخشش كرنے والا كوئى نہيں۔ بس الله كے پیچھے لگ جاؤ۔ اس كى بندگى اور محبت كوزندگى بنالو۔ پھر ديكھو وہ كس طرح تمہيں دنيا اور آخرت كی سارى بھلائياں دیتے ہیں۔

اچھا مجھے فرشتوں کے بارے میں بھی بتا ہے؟ صبا کے سوالات ختم نہیں ہورہے تھے۔ دیکھیے اللّٰہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے اوران کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کیکن چونکہ وہ بڑے بادشاہ ہیں اس لیے وہ خود کچھ نہیں کرتے۔انہوں نے کا ئنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی مخلوق

بنائی ہے جوان کی حمد "بنیج اور تقدیس بھی کرتی ہے اور ان کے احکام بھی نافذ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے دنیا میں صدر یا وزیر اعظم جب کوئی حکم دیتے ہیں تواسے بیور وکر لیبی نافذ کرتی ہے۔
جی میں نے کورس کی کتابوں میں پڑھا کہ چار فرشتے ہوتے ہیں۔
فرشتے چار نہیں ہیں۔ لا تعداد ہیں۔

عبداللہ نے صبا کی بات پرمسکراتے ہوئے اس کی تھیجے گی۔ جنید بھی بولا۔

حپار فرشتوں والی بات تو یہ ہے کہ ان کے کام بیان ہوتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل وحی لاتے تھے وغیرہ۔

اس پرصبانے کہا۔

پھرتو حضرت جبرائیل اب فارغ ہو چکے ہیں کیونکہ ختم نبوت کے بعد تو وی نہیں آتی۔ پیصور درست کرلیں کہ میرے آقا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف وحی لا ناتھا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ تو بہت سے کام کرتے ہیں۔

آپ نے ان کوآ قا کیوں کہا؟ ہم انسان تواشرف المخلوقات ہیں۔ ہم توان سے افضل ہیں۔

یہا کی خوش فہمی ہے کہ میں اور آپ حضرت جرائیل سے بلند حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت جرائیل کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ کواس کا انداز فہیں۔ وہ اللہ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں۔

یوں سمجھ لیس کہ اس دنیا میں جو حیثیت بیوروکر لیم کے سربراہ یعنی چیف سیکریٹری کی ہوتی ہے،

وہی ان کی حیثیت ہے۔ دنیا کا سارا نظام ان کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ وہی لا ناچونکہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے اس لیے وہ خود آتے تھے۔

معاملہ ہوتا ہے اس لیے وہ خود آتے تھے۔

مگراب تو وہ دنیا میں نہیں آتے ؟

.....آخری جنگ 290 .....

وحی کے کرتو نہیں آتے لیکن اس کے علاوہ دیگر کا موں سے ابھی بھی آتے ہیں۔شب قدر میں تو وہی آسانی فیصلے اپنی نگرانی میں زمین کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔اس کے علاوہ بھی جب کوئی خصوصی فیصلہ نافذ کرنا ہوتا ہے، وہی زمین پرآتے ہیں۔ ہر فرشتہ ان کی بات مانتا ہے اور ہر شیطان ان سے ڈرتا ہے۔

عبداللد کی بات ختم ہوئی تو جنیدنے کہا۔

عبداللہ بھائی آپ کی باتیں اتنی احجی ہیں کہ جانے کا دل نہیں چاہتا مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف رہتے ہیں۔اس لیے ہم چلتے ہیں۔ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔

ضرور \_ میں ضرور دعا کروں گا۔

صبابھی اٹھتے ہوئے بولی۔

آپ کا بہت بہت شکریہ۔آپ نے مجھے درست راستہ بتایا۔ ورنہ میں تو مذہب سے بیزار ہوگئ تھی۔ مگراب مجھے اللہ اوراس کے رسول سے بیچی محبت ہوگئ ہے۔ اللہ آپ کواپنے فضل سے نوازے۔

عبداللّٰد نے دعادیتے ہوئے ان دونوں کورخصت کیا۔

-----

شاہد سعد کو لے کر سر پرست اعلیٰ کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہیں دیکھتے ہی سر پرست اعلیٰ کھڑے ہوئی اور سعد سے گلعل کر کہنے لگے۔

توہمارامجامد تیارہے۔

بالكل تيارىپـ

سعد کی جگہ شاہد نے جواب دیا۔ بلکہ ہم نے ایک دوجگہ بھیج کر تجربہ بھی کروادیا ہے۔ بڑا

......آخری جنگ 291 .....

يرُه جائے گا۔

.....اورمعده بھی خراب ہوجائے گا۔

تیز مصالحہ کھانے سے جواثرات داؤد کے چہرے پر آ رہے تھے ان کود کیھتے ہوئے عبداللہ نے گرہ لگائی توداؤد مہننے لگا۔

نہیں ایبانہیں ہوگا۔انسان تھوڑے عرصے میں عادی ہوجا تا ہے۔لیکن چھوڑیں ان باتوں کو مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنا ہے۔

ه کیا؟

وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ جس سچائی کو میں نے دریافت کیا ہے اس کو دوسروں تک بھی پنچاؤں۔

بالکل پہنچائے۔ بلکہ مجھے بھی آپ سے یہی کہنا تھا کہ اس طرح نہ ہی جس طرح آپ نے مجھے بھی آپ سے آپ کو پہنچانا مجھے بتایا ہے کیکن اسلام کی جو سچائی آپ نے پائی ہے، اپنی قوم کے لوگوں تک اسے آپ کو پہنچانا جائے۔

عبدالله کی بات سن کرداؤدنے قدرے تر دد کے ساتھ کہا:

ظاہرہے کہ میں بیدستاویزوالی بات تونہیں کرسکتا۔ نہ کوئی اسے مانے گا ....

اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔عبداللہ نے اس کی بات کاٹے ہوئے جواب دیا۔

آپ تو مجھ سے س چکے ہیں کہ جو پچھ آپ کوان دستاویزات سے معلوم ہوا ہے وہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا۔اسلام اتنا زیادہ ثابت شدہ فدہب ہے کہ اسے کسی اضافی سہارے کی ضرورت نہیں۔ابھی تو ہم نے سابقہ کتب کے حوالے سے پچھ بات کی ہے۔ورنہ اسلام اپنے مقد مے کو علم وعقل کے ایسے روشن دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ کوئی ذی شعورا نکارنہیں کرسکتا۔اصل چیز علم وعقل کے ایسے روشن دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ کوئی ذی شعورا نکارنہیں کرسکتا۔اصل چیز

حوصلہ ہے اس نوجوان کا۔ شکار کے سینے میں گولی اتارتا ہے۔اورنشانہ تو ایسا ہوگیا ہے کہ بھیجہ اڑا کرر کھدے۔

تواب کیاارادہ ہے؟ سرپرست اعلیٰ نے دریافت کیا۔
بسب ہماری نگاہ میں ہے۔ہماری نگرانی اورسارا بلان مکمل ہے۔دوچاردن میں جیسے ہی موقع ملاخوش خبری آپ تک پہنچ جائے گی۔ویسے میں نے ایک اظہار مذمت کا بیان بھی تیار کرلیا ہے۔جیسے ہی اس فتنے سے نجات ملے گی ہم یہ مذمتی بیان جاری کردیں گے۔
شاہدی اس بات پرسرپرست اعلیٰ نے اسے بھرپوردادد سے ہوئے کہا

اس پرایک زبر دست قبقهه بلند هوا\_

کیابات ہے تہاری ۔ یہ ہوتی ہے مومن کی فراست ۔

-----

عبداللہ کے گھر کی گھنٹی بجی۔اس نے دروازہ کھولاتو حسب تو قع داؤد کھڑا ہوا تھا۔اس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ داؤد کا استقبال کیا اور گھر کے اندر لے آیا۔

داؤدنے فون کر کے عبداللہ کواپنی آمد کے بارے میں مطلع کردیا تھا۔اوراب وہ سیدھاائیر پورٹ سے اس کے گھر آگیا تھا۔اس دفعہ عبداللہ کے بہت اصرار پر داؤد نے ہوٹل کے بجائے اس کے گھر ہی رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔رکا کیا تھا بس ایک رات ہی کا قیام تھا۔ شبح کے وقت اسے چلے جانا تھا۔

رات کے کھانے میں ناعمہ نے بہت اہتمام کیا تھا۔ کئی طرح کی ڈشنز تھیں جو داؤد بہت شوق سے کھار ہاتھا۔ مصالحے دار بریانی کاایک نوالہ منہ میں ڈالتے ہوئے وہ بولا۔

میر بہت اچھا ہے کہ میں اس طرح کے کھانے روزانہ نہیں کھاتا۔ ورنہ زیادہ کھا کرمیراوزن میں میں ایک میں اس طرح کے کھانے میں میں کھاتا۔ ورنہ زیادہ کھا کرمیراوزن

آپ کاعزم ہے کہ آپ بیکام کرنے کے لیے تیار ہوجائیں۔اگر آپ تیار ہوجاتے ہیں تو جدید دور کے ایک انسان کے عقلی اطمینان کے لیے ہمارے پاس سب پچھ ہے۔ہمیں صرف کام کرنے والے افراد جا ہمیں ۔ باقی چیزیں میں فراہم کردوں گا۔

توبس ٹھیک ہے۔ میں واپس جا کر ملازمت سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اپنے گزارے کے لیے میرے پاس کافی پیسے ہیں۔ بیمیرامسکہ نہیں۔ میں اب ساری زندگی لوگوں کو اسلام کے دین حق ہونے کی شہادت دیتار ہوں گا۔

یمی اصل کام ہے۔اسلام ساری انسانیت کا دین ہے۔ بیان کاحق ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچ۔اس وقت بیہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ کیونکہ شیطان نے بیوزم کرلیا ہے کہ وہ بعض نا دان مسلمانوں کو استعال کر کے اسلام کو بدنام کر کے دم لےگا۔اس وقت مغرب میں اسلام کے خلاف بدترین فضابن چکی ہے۔ ایسے میں ہم پر بیفرض ہو چکا ہے کہ اسلام کے روشن چہرے پر دہشت گردی کا جو داغ بعض نا دان مسلمانوں نے لگایا ہے اس کو ہر حال میں صاف کریں۔ورنہ خدا ہمیں معاف نہیں کرےگا۔

آپٹھیک کہتے ہیں۔اس وقت تو مغرب میں اسلام کےخلاف زبردست مہم چل رہی ہے۔ میں اگر براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی دستاویز نہیں دیکھا تو شاید اسلام کے بارے میں زم گوشہ بیدا کرنا بڑامشکل ہوتا۔

داؤد کی بات سن کر عبداللہ نے ایک گہراسانس لیااور کہا۔

یہ شیاطین کتنا بھی زور لگالیں۔اسلام کی دعوت دنیا بھر میں پہنچ کررہے گی۔ یہ خدا کا کام ہے۔وہ اسے پورا کر کے ہی چھوڑ ہے گا۔انسان نہیں اٹھیں گے تو وہ پھروں سے بیکام لے گا۔ لیکن ہمارے پاس بیظیم موقع ہے کہ اس کام میں خود کوشامل کرلیں۔اس کام کے کرنے والوں

پراللہ کی عنایت کا خصوصی فیض برس رہاہے۔آیئے اس فیض کوہم بھی حاصل کریں۔ عبداللہ لمحے بھر کور کا۔وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ گویا سوچ کے دروبام پر کھڑے ہوکروہ کوئی منظر دیچے رہا تھا۔ کچھ تو قف کے بعدوہ بولنا شروع ہوا۔

قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ان کی قوم کی طرف ہی ہوئی تھی۔
اس لیے وہ یہود ہی کواپنی دعوت کا مخاطب بناتے تھے اور انہی کو اپنے معجز رے دکھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت جو یہود ی نہیں تھی ، ان کے پاس آئی ۔ اس کی بیٹی بہت بیارتھی ۔ اس نے آپ سے مدد کی درخواست کی ۔ آپ نے فر مایا کہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سواکسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اس عورت نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا۔ بچوں کی روٹی کتوں کے آپنیں ڈالتے۔

عبداللہ یہاں تک پہنچ کررک گیا۔ پھر داؤد کی طرف دیکھا جو بڑی دلچیبی سے بین رہاتھا۔ جانتے ہوداؤداس عورت نے حضرت عیسیٰ کو کیا جواب دیا۔

كياجواب ديا؟

عبدالله نے میز پررکھی ہوئی روٹی ہاتھ میں اٹھائی اور کہا۔

اس عورت نے ایک کمال کا جواب دیا۔ یہ جواب جس کو دینا آجائے وہ خداسے سب کچھ پاسکتا ہے۔اس نے کہا: آقا! کتے بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرجاتی ہے۔ یہ کہ کرعبداللہ کھے بھرکور کا اور بھر پورتا ٹر کے ساتھ کہا:

پھراس عورت کے لیے اللہ تعالی نے اپنا قانون بدل دیا۔حضرت عیسی نے اس عورت کی بٹی کوٹھیک کردیا۔

عبدالله پہلے ہی رکا ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس خاموشی کوعبداللہ کی آ واز نے توڑا۔

اس وقت خدا کی عنایت کا فیض بٹ رہا ہے۔لیکن بیفیض ہر شخص کے لینہیں ہے۔ بیان کے لیے جنہیں خدا سے مانگنا آ جائے۔ کے لیے جنہیں خدا سے مانگنا آ جائے۔ جیسے اس عورت نے مانگا تھا۔

تومیں خداسے کیا مانگوں؟ داؤد نے عبداللہ سے پوچھا۔

نبوت تو مل نہیں سکتی۔وہ ختم ہو چکی ہے۔اس سے نیچے جو کچھ ہوسکتا ہے ما نگ لو۔

مجھے تو وہ بھی نہیں پیتا۔ آپ بتادیں نبوت سے نیچے کیا ہوتا ہے۔

دین حق کی شہادت۔ یہ نبوت ملے بغیر نبیوں ہی کا کام ہے۔ اس کا اجرا تنا ہے کہ قیامت کے دن انسان کونبیوں کا قرب عطا کیا جائے گا۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہے جول سکتا ہے؟ اور مہیں داؤد با آسانی مل سکتا ہے۔ بغیر کوشش کے مل سکتا ہے۔ کیونکہ تم نے اپنے تعصّبات کی دیوار کوتوڑا ہے۔ یہ مقام بھی کسی متعصب انسان کونہیں ملتا۔ تم تواس کے بہترین امید وار ہو۔

------

داؤد صبح سورے بیدار ہوگیا تھا۔عبداللہ اس سے پہلے اٹھا ہوا تھا۔ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکر داؤدائیر پورٹ جانے کے لیے تیار ہوگیا۔وہ اپناسامان لے کر کمرے سے نکلا تو عبداللہ نے اس سے پوچھا۔

میرے بھائی!تمہاری روانگی کی تیاریاں پوری ہیں۔

بالکل روائلی کی تمام تیاریاں پوری ہیں۔ بلکہ سے کہوں تو روائلی کی ساری تیاریاں اسی روز پوری ہوگئے۔ پوری ہوگئ تھیں جب اسلام قبول کیا تھا۔ جو کمی رہ گئتھی وہ آپ سے ملا قات کر کے پوری ہوگئ۔ اب تو جب کہیں روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔

.....آخری جنگ 296 ......

دا ؤدنے مسکراتے ہوئے کہا۔

میں اُس روانگی کی بات نہیں کررہا،عبداللہ نے بھی ہنتے ہوئے جواب دیا۔

میں تو وطن روانگی کی بات کرر ہا ہوں۔

اب تواصل وطن بھی وہی ہے۔اصل گھر بھی وہی ہے۔مگر میں بھی کہدر ہا ہوں کہ آپ سے نہیں ملتا تو شاید زندگی میں اتنا سکون نہیں آتا۔

داؤدنے ایک تاثر کے ساتھ کہا۔

میرے دل پر بہت بو جھ تھا۔ میرے پاس ان لوگوں کی داستان تھی جنہوں نے عظیم پیٹیمبروں کا زمانہ پایا۔ مگر میں بید داستان کسی کوسنا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ مگر اسلام کو جمجھ نہیں سکا تھا۔ آپ سے ل کرزندگی کا وہ مقصد بھی نہیں سکا تھا۔ آپ سے ل کرزندگی کا وہ مقصد بھی مل گیا کہ اب اپنی قوم میں اسلام کا داعی بن کرلوٹنا ہے۔ ایمان اور اخلاق کی وہ دعوت دین ہے جو ہر دور میں انبیاعلیہم السلام دیتے آئے ہیں۔ اسلام میرے پاس ایک امانت ہے۔ اب یہ امانت میرے پاس ایک امانت ہے۔ اب یہ امانت میرے پاس ایک امانت ہے۔ اب یہ امانت میرے لوگوں کو پہنچانی ہے۔

پھروہ محبت بھرے انداز میں عبداللہ کود کیھتے ہوئے بولا۔

آپ کاشکریہ جس کی بناپر میری زندگی کوسکون مل گیا۔

شکریہ تو اس ذات کریم کا ادا کرنا چاہیے جس نے اتفاق سے مجھے آپ سے ملادیا۔ آپ سے ملنامیرے لیے خودایک اعزاز ہے۔

آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ دل تو بہت چاہتاہے کہ آپ کے ساتھ مزید وقت گزاروں کیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اس لیے بس اب اجازت دیجیے۔ اصل مقصدروا نگی سے بل آپ کو دیکھنا تھا، ملنا تھا، سول لیا۔ اب فلائٹ کا وقت ہور ہاہے۔

عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔

بِ فَكرر ہیں۔ بہشت بریں میں وقت ہماراغلام ہوگا۔ جتنی کمبی چاہیں گے نشسیں جمائیں گے۔

اپنی کہی ہوئی بات کا حساس کر کے عبداللہ ایک لمحے کو مطھک کر بولا۔ مگریہ تو میری خوش فہمی ہے۔خبر نہیں بہشت بریں تک رسائی کا پروانہ ملتا بھی ہے یا پہنچ ہی سے فرشتے ایک لیں اور جہنم کا راستہ دکھا دیں۔کیا پیۃ۔

داؤد منت ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔

آپشک میں رہیں۔میں تو یقیناً وہاں بینج چکا ہوں۔

انشاءاللد\_آپ کے پہنچنے میں مجھے کوئی معمولی ساشک بھی نہیں ہے۔

عبداللہ نے بھی بینتے ہوئے کہا۔ پھراسے کچھ خیال آیا تو داؤد سے کہا۔

میں ایک منٹ میں آتا ہوں۔

داؤداس کا انتظار کرنے کے بجائے گھرسے باہرنکل گیا۔گھر کے دوازے پڑئیسی پہلے ہی سے اس کی منتظر تھی۔ ڈرائیور نے اسے دیکھا توٹیسی قریب لے آیا۔ گر داؤد اندر بیٹھنے کے بجائے عبداللہ کا انتظار کرنے لگا۔ پچھ ہی دیر میں عبداللہ باہر آگیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پیکٹ تھا۔اسے دیکھ کرداؤدنے کہا۔

بیکیاہے؟

بيآپ كے ليے ايك جھوٹا ساتھنہ ہے۔

ارےاس کی کیاضرورت تھی۔

آپ کوئیں تھی، مگر مجھے تھی۔ میں اسے ڈکی میں رکھ دیتا ہوں۔

.....آخری جنگ 298 .......آ

پھراس نے ٹیسی ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کی ڈکی کھول دیں۔ ڈرائیور نے ڈکی کھولی تو عبداللہ نے خود جاکر داؤد کے سامان کے ساتھ وہ پیک اندرر کھ دیا۔ پھراس نے دونوں ہاتھ داؤد کی طرف بڑھادیے۔داؤدعبداللہ کے سینے سے لگ گیا اور دونوں ہاتھ زور سے اس کی کمر کے گہا۔

آپ ہے مل کر زندگی کا مزہ آگیا۔ میرابھی یہی حال ہے۔

جس دوران میں عبداللہ یہ جملہ کہ رہا تھا ایک موٹر سائکل جس پر ہیلمٹ پہنے ہوئے دو افرادسوار تھے تیزی سے ان کے پاس آکررگی۔ پچپلی سیٹ پر بیٹھ شخص اترا۔ اس کے ہاتھ میں پہنول تھا۔ عبداللہ اس سب سے بے خبر تھا۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ جبکہ داؤد جس کا رخ کھلی ہوئی گلی کی طرف تھا۔ جبکہ داؤد جس کا رخ کھلی ہوئی گلی کی طرف تھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک لمجے میں اسے سمجھ میں آگیا کہ کیا ہورہا ہو اور کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اس سلے شخص نے ہاتھ فضا میں بلند کر کے عبداللہ کا نشانہ لیا داؤد پوری قوت سے عبداللہ کو لیتا ہوا زمین پر اس طرح گرگیا کہ عبداللہ زمین پر تھا اور داؤد اس کے اوپر۔ گولی چلی مگر نشانہ خطا چلاگیا۔

داؤداورعبداللدز مین پرگرے تھے۔ مگر داؤد نے پوری طرح عبداللدکوا پے جسم کے پنچ چھپالیا تھا۔ نشانہ باز اپنا پہلا فائر خطا جاتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے پے در پے زمین کی سمت ان دونوں پر گولیاں چلانی شروع کر دیں اور پورا پستول خالی کر دیا۔ تمام کی تمام گولیاں داؤد کے جسم میں پیوست ہوگئیں۔ گولیاں ختم ہوتے ہی وہ شخص تیزی سے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور تیزی سے وہ دونوں وہاں سے فرار ہوگئے۔ اس پورے مل میں بمشکل چند لمحے ہی گئے ہوں گے۔ عبداللہ نے تیزی سے اپنے آپ کوداؤد کے نیچے سے نکالا۔ اس کے بہتے ہوئے خون سے

......آخری جنگ 299

ز مین سرخ ہو چکی تھی۔عبداللہ نے داؤد کا سراپنی گود میں رکھا۔اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھ مگر ہونٹوں پرمسکرا ہے تھی۔اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔

میں .... جنت .... بہنچ گیا۔

عبدالله في تركها:

داؤر.....

داؤد کی سانس اکھڑی۔اس نے پوری قوت مجتمع کی اور اکھڑتی سانسوں کے پیچ کہا۔ لا۔۔۔۔۔الہ اللہ۔۔۔۔۔مح۔۔۔۔۔

وہ یہبیں تک پہنچا تھا کہاس کی گردن ڈھلک گئی۔عبداللہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی تھلی ہوئی آئکھیں بندکیس اورآ سان کی طرف نظر کر کے کہا۔

انالله وانااليه راجعون \_

عبدالله کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسواس کی داڑھی کو بھگوتے ہوئے داؤد کے مردہ جسم پر گررہے تھے۔گلی سنسان پڑی تھی۔عبداللہ نے اس راستے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ دونوں موٹر سائکیل سوار فرار ہوئے تھے۔اس کی آواز فضامیں گونجی:

سانپ کے بچواجمہیں کس نے جتادیا کہتم آنے والے غضب سے پی کر بھاگ سکتے ہو۔ خدا کی زمین پردو ہزارسال بعد کسی نے کیچی اورعیسیٰ علیھماالسلام کے بیالفاظ دہرائے تھے۔ بیہ طے تھا کہ بیالفاظ جن مجرموں کے لیے کہے گئے ہیں، انہیں نہاب آسان پناہ دے سکے گانہ زمین ہی پروہ کوئی گوشہ عافیت یاسکیس گے۔

-----

رات آ دھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ نیند ناعمہ کی آئکھوں سے کوسوں دورتھی۔عبداللہ بھی

جاگ رہا تھا۔ ناعمہ کا دل طرح طرح کے اندیشوں سے دہل رہا تھا۔ داؤد کی موت نے اس کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ گرچہ وہ ذاتی طور رپراس کونہیں جانتی تھی، مگر عبداللہ نے جس طرح اس کا تعارف کرارکھا تھا اور جوعبداللہ کی کیفیت تھی اس کا گہراا ثر ناعمہ پربھی ہوا تھا۔

خودعبداللہ بہت بے چین تھا۔ وہ بھی بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ ناعمہ نے اسے دیکھا ، ل

آپ سوجائيں۔

میں کیسے سوجاؤں ناعمہ؟

مجھے معلوم ہے آپ کوداؤد کا بہت صدمہ ہے کیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ کیا کیا جاسکتا ہے۔ ناعمہ اللہ کا فیصلہ تو ابھی آئے گا۔ مجھے اسی سے خوف آر ہا ہے۔ جب اس طرح بے گنا ہوں کو مارا جائے تو پھر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے۔

> میں آپ کا حوصلہ تو نہیں توڑنا چاہتی ، مگر بہر حال مجھے آپ کی فکر ہے۔ ناعمہ نے اپنی دلی کیفیات کو بیان کر دیا۔

مجھے اس قوم کی فکر کھائے جارہی ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ لوگ فیصلہ کرلیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔خاص کر مذہب کے نام پر کھڑ ہے لوگ اوراس قوم کی فکری رہنمائی کرنے والے لوگ طے کرلیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔خدا کا قانون انہوں نے اب تک نہیں سمجھا ہے تو اب سمجھ لیں۔ اب بھی انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی تو خدا کی قتم یہاں دوانیٹیں بھی سلامت نہیں بچیں گی۔ اس ملک میں اسلام کے نام پر اسلام کو بہت بدنام کیا جاچکا ہے۔ لوگ بدترین حرکتیں کرتے ہیں اور اسے آقائے نامدار رحمت اللعالمین کی طرف منسوب کردیتے ہیں۔ لوگ بدترین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کردی جاتی ہے۔ اس ملک

کی قیادت کواچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام کوئس طرح بدنام کیا جارہا ہے۔ مگران کوکوئی احساس نہیں۔ خدا کی قتم اب ان لوگوں کواپنی غلطی کا احساس کرنا ہوگا۔ ورنہ ایک دفعہ پھر پرونٹلم کی داستان دہرادی جائے گی۔

یہ کہتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پر بے پناہ اضطراب تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نگلنے لگا۔

ناعمه نے یو چھا:

آپ کہاں جارہے ہیں۔

تم سوجاؤ۔ میں اسٹڈی میں ہوں۔

\_\_\_\_\_

زار یوس، منایوس اور سوگویال خاموثی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرتا پیرسیاہ چوغوں میں ملبوس۔ ان کا انداز گواہی دے رہاتھا کہ وہ تخت مضطرب ہیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ سردارا پنی نشست پر ظاہر ہوگیا۔ اس کی موجود گی کا حساس ہوتے ہی وہ تینوں کھڑے ہوگئے۔

سردارا پنی نشست پر بیٹھااورا شارے سے ان کوبھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ پچھ دیر خاموثی کا وقفہ رہا پھرزاریوں کی آواز بلند ہوئی۔

سردار کا اقبال بلند ہو۔آپ کوزحت دینے کا سبب بیاطلاع دیناتھی کہ .....

زار یوں ایک کمھے کور کا۔اس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ اپنی ناکامی کی اطلاع کس طرح سردار کودے۔وہ ہمت کر کے پھر بولا۔

دراصل آپ کو بیاطلاع دین تھی کہ .....

وه يهبيں تک پہنچا تھا كەسردار كا ہاتھ بلند ہوا۔ زار يوں سہم كرخاموش ہوگيا۔ سردار كى سرخ

.....آخری جنگ 302 .....

نگاہیں زاریوس کے وجود کے آرپار ہورہی تھیں اور خوف سے اس کا وجود لرزر ہاتھا۔

مجھے معلوم ہے، سر دار کی سر داور سفاک آواز بلند ہوئی۔

تم اپنے مشن میں ناکام ہوگئے ہوتم تینوں اپنے مشن میں ناکام ہوگئے ہو۔ایک معمولی سے کیڑے، گذر ندمل کر بھی قبر میں نہیں سے کیڑے، گذر ندمل کر بھی قبر میں نہیں اتار سکے۔اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے۔

وہ نینوں خاموش رہے۔ سر دارچھتی ہوئی آ واز میں سوگو یال سے مخاطب ہوکر بولا۔

یادہے تہہیں!تم نے کیا کہاتھا۔

سوگویال نے گردن اٹھا کر سردار کودیکھااور خاموشی سے سرجھکالیا۔

اں کام کے لیے سردارزار یوں جیسی اہم شخصیت کی ضرورت نہیں۔اس کے لیے ہمارا ایک ادنیٰ ساکار کن بھی کافی ہے۔

سردارنے سوگویال کواس کے الفاظ یا دولائے۔

ایسے میں منابوس نے ہمت کر کے کہا۔

سردار منصوبہ پورامکمل تھا۔ ہم نے ان انسانوں کواول تا آخر پوری اسکیم بھھائی تھی۔ مگروہ کم بخت سعد آخری وقت میں چوک گیا۔ داؤد مارا گیا۔عبداللہ نے گیا۔

منابوس سے ہمت یا کرزار بوس نے کہا۔

سردار!اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نتیوں میں سے کوئی بھی اُس وقت اس مقام پر موجو ذہیں تھا۔
اگر ہم ہوتے تو ہم پوری طرح ان لوگوں کے دلوں کو مضبوط بنا کران سے کام کراتے ۔ ہماری موجودگی میں غلطی کا کوئی امکان نہ تھا۔ مگر پہلے اس بد بخت کا نشانہ خطا ہوا۔ پھر داؤدراستے میں آگیااورساری گولیوں کارخ اپنی طرف کرلیا۔

اتنی بڑی غلطی تم سے کیسے ہوئی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے ہرکام کے وقت ہمارا کوئی نہ کوئی کارکن خودموجو در ہتا ہے جوانسانوں کو اپنے کام پر جمائے رکھتا ہے۔

میرے آ قا!اس دفعہ سوگویال کی آ وازبلند ہوئی۔

ہم میں سے کوئی بھی وہاں موجو دنہیں تھا۔ ہمارا کوئی کارکن بھی وہاں موجو دنہیں تھا۔ مگراس کیا لیک وجبھی۔

کیاوجبھی؟ جلدی بتاؤ۔

سوگویال نے کچھ کہنے کے بجائے زاریوں کودیکھا۔سوگویال خوفز دہ لگ رہاتھا۔ سوگویال کی حالت سےزاریوں نے محسوں کیا کہاس خوفناک خبر کوسر دارتک پہنچانے کا کام اسے ہی کرنا ہوگا۔

سردار میں، سوگویال اور منابوس اپنے بہت سے کارندوں کے ساتھ وہاں خودنگرانی کے لیے گئے تھے۔ مگر حادثہ سے کچھ درقبل ہم نے وہاں اپنے قدیم دشمن کے پروں کی آ ہٹ محسوس کی۔ اس کے بعد ہم میں سے کسی کے لیے بھی میمکن نہیں رہا کہ وہاں تھہر سکے۔ ہمیں جان بچا کروہاں سے بھا گنا پڑا۔

سر دار دیوانہ وار غصے میں بولے چلے جار ہاتھا۔اور وہ نتیوں لرزتے ہوئے سر دار کے فضب کود مکھر ہے تھے۔اتنے غصے میں انہوں نے سر دار کو بھی نہیں دیکھا تھا۔

-----

رات کے سیاہ اندھیرے میں دنیا سوچکی تھی۔بس خدا جاگ رہا تھا۔خدا کا بندہ جاگ رہا تھا۔ خدا کا بندہ جاگ رہا تھا۔ تھا۔خدا عرش پرتھا۔ ایک طویل قیام کے بعد عبداللہ ایک طویل سجدہ کررہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والا آنسوؤں کا سیلا ب تھم نہیں رہا تھا۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھ چکی تھیں۔اس کی رندھی ہوئی آواز بلند ہورہی تھی۔

پروردگار کب تلک۔ کب تلک تیرے نام پر بیسب کچھ ہوگا۔ پروردگاریہ کیسی دینداری ہے۔ لوگ اپنے تعصّبات کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو دین بنار کھا ہے۔ بیفرقہ پرستی اور قوم پرستی کو دین کہتے ہیں۔ تیرے نام کو بدنام کرتے ہیں۔ پروردگار جو شخص راستہ دکھانے اٹھتا ہے۔ بیاس کی جان کے دریے ہوجاتے ہیں۔ یہ کیسے سفاک لوگ ہیں۔

پروردگار کیاان سانپ کے بچوں کورو کنے والا کوئی نہیں۔ پروردگاران کو کب تک چھوٹ ملے گی۔تو کہاں ہے۔تو کہاں ہے۔

اللهم ان تهلك هذه الاصابه فلن يبلغ دينك الى الناس ابدا يهكنت موقع موت عبدالله كفرياد آه وزارى ميں بدل گئی طوفان تھا تو صدا پھرا بھرى ۔

پروردگار يہال كےلوگ اسلام سے محبت كرنے والے ہيں، مگرا پنى كمزوريوں كى بنا پر اسلام كے نام پر دھوكہ كھا گئے ہيں۔ انہيں معاف كردے۔ ايك موقع اور دے دے۔ ہم نے اپنى برفيبى دكھ كى ہے، ہميں اب ہمارى خوش نصيبى دكھا دے۔ پروردگار ميرا مان ركھ۔ اپنے قہر كو برفيبى دكھ كى ہے، ہميں اب ہمارى خوش نصيبى دكھا دے۔ پروردگار ميرا مان ركھ۔ اپنے قہر كو مرف مجرموں تك محدود كردے۔ قوم كومت تباہ كر۔ اگر تباہ كرنے كا فيصله كرليا ہے تب بھى اس كو

عبدالله كوبيجاليا

سردار کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ آخر کاراس کی آواز دوبارہ بلند وئی۔

نبیوں کی غیر موجودگی میں اس طرح جبرائیل کا زمین پرآنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ صرف اس معمولی کیڑے عبداللہ کو بچانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ عبداللہ کی اتنی اوقات ہے ہی نہیں کہ جبرائیل صرف اسے بچانے کے لیے زمین پرآئے۔ وہ یقیناً اور بھی بہت بڑے فیصلوں کے ساتھ ہی زمین پراترا ہوگا۔

سردار جوصد یوں سے خدا کی سنت اور طریقہ کا رکا مطالعہ کرتا چلا آر ہاتھا، اس نے زندگی بھر کے تجربے کانچوڑ پیش کرتے ہوئے اپنے اندیشوں کا اظہار کیا۔

کون سے بڑے فیلے؟

منایوس نے دریافت کیا۔

میں نہیں جانتا لیکن میر ااندازہ ہے کہ عبداللہ کے تل کا منصوبہ بنانے والے اور قل کرنے والے لوگوں پر خدا کا غضب ٹوٹے گا۔ یہی نہیں بلکہ اس خطے میں ہمارے مقاصد کے لیے استعال ہونے والے لوگوں کو چن چن کر مار دیا جائے گا۔ جبرائیل کا زمین پر آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہمارے تق میں بہت برا نکلتا ہے۔ ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ جوہم چاہتے تھے وہ نہ ہوسکے گا۔ لگتا ہے سردست اس قوم کی فوری تناہی ٹل چکی ہے۔ اس قوم کوسو چنے ہمجھنے اور فیصلہ کرنے کا شایدا کی موقع اور دیا گیا ہے۔ یہ بہت براہوا۔

کیروه خود ہی بولا<sub>۔</sub>

لیکن چلوا چھا ہوا۔ جبرائیل کے اس طرح غیر معمولی طور پر آنے سے میرے اندازے آفاد طگہ 307 روک دے۔ اگر جبرائیل کو ہلاکت کا پیغام دے کر بھیج بھی چکا ہے تب بھی اس فیصلے کو واپس کردے۔ توہر فیصلے کو بدل سکتا ہے۔ گرتیرے فیصلے کوکوئی نہیں بدل سکتا۔

ہم میں ایسے لوگ پیدا کرد ہے جوائیان اور اخلاق کی شمع اٹھالیں اور تیرے عذاب کوٹالنے کا باعث بن جائیں۔ ہمیں معاف فرما تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ ہمیں تو فیق دے کہ ہم تیرے کام کو اپنا کام بنالیں۔ تیرے پیغام اور تیرے دین کو دنیا تک پہنچادیں۔ تیرے حبیب کے مشن کو پایہ شکیل تک پہنچادیں۔ تیرے بیغام اور تیرے ہر گوشے اور ہر جھے تک اور ہر خفص تک تیرا پیغام پہنچ جائے۔ شکیل تک پہنچادیں۔ دنیا کے ہر گوشے اور ہر حصے تک اور ہر خف تیرا پیغام پہنچ جائے۔ پروردگار میں تیری تو فیق سے شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اپنی ساری قوت اور طاقت کے ساتھ میری مدد کو آجا۔ اس لیے کہ شیطان کے شکر ہے گئتی ہیں اور اس کی طاقت بے اندازہ ہے۔ تیرے سواکوئی اس کوشکست نہیں دے سکتا۔

میں اپنے سارے بحز اور ساری کمزوری کے ساتھ تیری کتاب کو ہاتھ میں لے کر اور تیرے محبوب انبیا کی پیروی میں تیرے دشمن، انسانیت کے دشمن شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مجھے قبول فر مااور میری مدد فر ما۔

عبدالله کی آواز اور سسکیال ایک ساتھ بلند ہورہی خیس۔

-----

سردار کا غضب تھا کھم نہیں رہا تھا۔ آخر کارمنابوس نے ہمت کر کے کہا۔ سرداراب کیا ہوگا؟

ہم مستقبل نہیں جانتے۔خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں صرف اندازہ کرسکتا ہوں۔اگر عبداللہ کو ماردیا جاتا تو جبرائیل خدا کاغضب بن کراس پوری قوم کوختم کردیتا۔لیکن لگتا ہہ ہے کہ خدا ابھی اس قوم کوختم نہیں کرنا چاہتا۔اس نے ایک دوسرا فیصلہ دے کر جبرائیل کو بھیجا۔اس نے حدا ابھی اس قوم کوختم نہیں کرنا چاہتا۔اس نے ایک دوسرا فیصلہ دے کر جبرائیل کو بھیجا۔اس نے

......آخری جنگ 306 ......

درست ثابت ہو چکے ہیں۔ وہی ہونے جارہا ہے جو میں نے سوچا تھا۔ وہی ہونے جارہا ہے جو
میں نے تم کو بتایا تھا۔ یہ بات تو بالکل کھل گئی ہے کہ خدا کرنا کیا چا ہتا ہے۔ وہ کممل خاتے کی تیاری
کررہا ہے۔ اس کے لیے اسلام کی اصل دعوت کو دنیا تک پہنچانا چا ہتا ہے۔ اسی لیے وہ عبداللہ
جیسے خبیث کی اتنی مدد کررہا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ اعلان جنگ
کردیں۔ خدا کے خلاف۔ انسان کے خلاف۔ اب ہمیں ہر حال میں اپنے منصوبوں کو پورا کرنا
ہے۔ انسانوں کے بچ ایک عظیم جنگ کی آگ بھڑکانی ہے۔ یہی ہماری بچت کا واحد راستہ ہے۔
اپنی بقاکی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزازیل کے فرزندو! آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزازیل کے فرزندو! آخری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔

یہ کہتے ہوئے سردار نے اتنی زور سے چیخ ماری کہان تینوں کولگا کہان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔شدت غضب سے سردار کی آئکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں اور اس کے ہاتھ آسان کی طرف بلند تھے۔اس کی صداز مین کے کونے کونے میں موجود تمام شیطانوں تک پہنچ چکی تھی۔

#### -----

عبدالله اور ناعمہ جمیلہ کے گھر میں بیٹے ہوئے تھے۔ان کے سامنے بیٹی جمیلہ کے آنسونہیں کھم رہے تھے۔سارہ اور صباکی آئکھیں بھی پرنم تھیں۔ان لوگوں کے دکھ کے احساس نے ناعمہ کو بھی دکھی کررکھا تھا جس کے آثاراس کے چہرے سے عیاں تھے۔عبداللہ بھی خاموثی سے بیٹھا ہوا تھا۔وہ جا ہتا تھا کہ جمیلہ کچھا وررولے تاکہ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو۔

کچھ دیر فضامیں رونے اور سسکیوں کی آواز ہی گونجی رہی۔ آخر کارناعمہ نے جمیلہ کو مخاطب کر کے کہا۔

آپ کے دکھ پر ہم دونوں کو بھی بہت صدمہ ہے۔ہم اس خبر کاس کر فوراً ہی آتے ،مگر عبداللہ کے دوست داؤد کے سانحے کی وجہ سے ہم خود بہت پریشان تھے۔

اس کی بات پرسارہ نے عبداللہ سے مخاطب ہو کر کہا۔

عبداللہ بھائی آپ کے دوست داؤد کے سانحے کاس کر بہت افسوس ہوا۔ہم ضرور آپ کے گھر آتے مگر اگلے دن ہی ہمارے گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہوگیا جس نے ہمیں توڑ کرر کھ دیا۔ ہمارا جوان بھائی سعد ہم سے چھن گیا۔

یہ کہہ کرسارہ پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔ناعمہ اپنی جگہ سے اٹھ کرسارہ کے پاس جابیٹی اوراسے گلے سے لگا کرتسلی دینے گئی۔اس کے حوصلہ دینے سے سارہ کچھ بہتر ہوگئ تو ناعمہ نے دریافت کیا۔

کیکن بیرحادثه کیسے ہوا؟

بس ناعمہ باجی کیا بتا کیں۔ ہم تو دوہری مصیبت میں آگئے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ سعد
اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک گاڑی میں شہر سے باہر جارہا تھا کہ پولیس نے انہیں رکنے کا
اشارہ کیا۔ مگران کی طرف سے پولیس پر فائر نگ ہوگئی۔ جس کے جواب میں پولیس نے فائر نگ
کی اور گاڑی میں موجود تین افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔ سعد، اس کا دوست شاہداور ایک تیسرا
شخص اور تھا۔ پولیس کہتی ہے کہ گاڑی میں بہت اسلحہ موجود تھا۔ اب وہ لوگ جنید کو بھی لے گئے

مگر جنید پر کیا الزام ہے؟ اس دفعہ عبداللہ نے سوال کیا۔

حمزہ گئے تھے معلوم کرنے۔وہ کہتے ہیں کہاس پر کوئی الزام نہیں۔صرف سعد کی سرگرمیوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔معلومات لینے کے بعدوہ جنید کوچھوڑ دیں گے۔

اس کی بات ختم ہوئی تو جمیلہ تڑپ کرعبداللہ سے بولی۔ بیٹا میں نے اپنے جوان بیٹوں کو مسجد کی راہ اس لیے تو نہیں دکھائی تھی کہ ایک پولیس کے ہاتھوں مارا جائے اور دوسرا پولیس کی تحویل میں چلا جائے۔

یہ کہ کروہ دوبارہ بلک بلک کررونے لگی۔صباا پنی جگہ سے اٹھی اورا پنی ماں کو خاموش کرانے کی کوشش کرنے لگی۔

امی صبر کیجیے۔ جنید بھائی جلد آجائیں گے۔ اور سعد بھائی نے پہلے ہی آپ سے کہد دیا تھا کہ وہ گھرسے جارہے ہیں۔ جانے والول کاغم نہیں کرتے۔

صبابی کہدر ہی تھی مگر ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہدرہے تھے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔

عبداللہ نے بیکہا تو سب اس کی طرف دیکھنے گئے کہ وہ جمیلہ سے کیوں معافی ما نگ رہا ہے۔سب کی نگاہ میں سوالیہ نشان تھا۔عبداللہ نے بولنا شروع کیا۔

میں سارے اہل مذہب کی طرف سے آپ سے معافی مانگنا ہوں۔ ہم مذہبی لوگوں نے آپ کو جوانی میں بھی حلالہ پر مجبور کرکے بدترین دکھ دیا اور بڑھا ہے میں بھی جوان اولا دکا صدمہ دکھایا۔ کاش ہم اہل مذہب کو اندازہ ہوجائے کہ ہماری ذمہ داری کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری سطحی، نامعقول، جذباتی اور متعصّبانہ سوچ کس طرح عام لوگوں کی زندگی اجیرن بنادیتی ہے۔ آج کا خربی انسان دین کی بنیادی ترجیحات نہیں جانتا۔ دین کا ہر تکم انسانوں کی جان، مال اور آبرو کے تخفظ کے اصول پر دیا گیا ہے۔ یہ بات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جانتے سے ۔ یہ بات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جانتے سے ۔ یہ بات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ مقدم رکھا۔ اور ہم جان، مال اور آبر وکو سب سے بڑھ مقدم رکھا۔ اور ہم جان، مال اور آبر وکی بربادی کو دین بنا چکے ہیں۔

..... آخری جنگ 310 .....

مگرعبداللہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سارہ نے دو پیٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔
ایسااس لیے ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار
نہیں۔ہم زبانی طور پرسرکار دوعالم کو آخری نبی مانتے ہیں، مگرعملاً ہمارا ہرعالم اپنی جگہ ایک نبی بنا
ہوا ہے۔جواس نے ہمجولیا وہ آخری حق ہے۔جس سے اختلاف نہیں ہوسکتا۔ چنا نچے جب بھی کوئی
سمجھانے والا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگ خود کو آخری حق سمجھ کربات ماننے سے انکار کر دیتے
ہیں۔ یوں اصلاح کا راستہ بند ہوجاتا ہے۔ یہی فساد کی جڑ ہے۔ یہ فرقہ واربیت کی جڑ ہے۔ یہی
رویہ فرت کھیلانے اور دین کی بدنا می کا سبب ہے۔ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو ہر گھر میں
مائیس ایسے ہی رور ہی ہوں گی۔

عبدالله جمیلہ کود کیھتے ہوئے کچھ دیرے لیے رکا اور مغموم انداز میں بولا۔

کاش اس وقت سے قبل ہم کو سمجھ آجائے کہ ہم میں سے کوئی بھی نبی نہیں۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سی کو بھی استعال کر کے شیحے بات واضح کر سکتے ہیں۔ لوگ جھوٹے پر و پیگنڈ ب اور مہم بازی کو بند کر کے علمی اختلاف کو علمی طریقے سے بیان کرنے تک خود کو محدود کرلیس تو اللہ تعالیٰ شیحے بات کوخود ہی عام کر دیتے ہیں۔ مگر یہاں تو ہر سمجھانے والے کو بدنام کرنا عین و بنی عمل بن گیا ہے۔ ایسے میں شیحے بات تو بھی عام نہیں ہوگی ۔ نفرت اور فساد کا بازار گرم رہے گا۔ کاش مکمل بناہی سے قبل ہم لوگوں کو اس بات کی سمجھ آجائے۔

تھوڑی دیر تک خاموثی رہی۔ پھرعبداللہ کی آواز بلند ہوئی

یقوم بری نہیں ہے۔ بیاللہ اوراس کے رسول سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ مگراسے ٹھیک بات نہیں بتائی جارہی۔اسی سے خرابی پیدا ہوئی ہے۔ مگریہی اللہ کے حضور ہماری معذرت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسی عذر کی بنا پر اللہ تعالی ہماری قوم کو کممل تباہی سے قبل ایک موقع ضرور دیں

گے۔ابایسے لوگ اٹھیں گے جواللہ کی مرضی اور منشا کو پوری طرح کھول کرر کھ دیں گے۔وہ نہ کسی سے ڈریں گے۔ نہاں تک کہ لوگ کسی سے ڈریں گے۔ یہاں تک کہ لوگ جان لیس گے کہ دین کی اصل دعوت آخرت کی نجات کی دعوت ہے اور اس کا راستہ ایمان واخلاق ہے۔مسلمانوں کا اصل کام دوسرے انسانوں سے لڑنا نہیں شیطان سے لڑنا ہے۔شیطان سے لڑائی یہی ہے کہ لوگوں کو تو حید کی دعوت دی جائے۔اس پیغام کو جانے کے بعد بھی لوگ بازنہیں لڑائی یہی ہے کہ لوگوں کو تو حید کی دعوت دی جائے۔اس پیغام کو جانے کے بعد بھی لوگ بازنہیں

ہے کہ کرعبداللہ نے سر جھکالیا۔اس کی باتوں کے بعد کسی کے یاس کہنے کو پچھ نہ تھا۔

آئے تو چردنیا کی کوئی طاقت ہمیں مکمل تناہی سے نہیں بچاسکتی۔

-----

عبداللہ اپنی اسٹری میں خاموثی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے اور دل رخے سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف اس دل رخے سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف اس کے خلاف ہونے والے شدید پر و پیگنٹرے نے ایک طوفان اٹھار کھا تھا۔ جھوٹ، الزام، بہتان اور کر دارکشی کے اس طوفان میں ہر سچائی جھپ چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک تنہا چراغ کی مٹماتی ہوئی لوکب تک ان تیز آندھیوں کا مقابلہ کر سکے گی۔

اسی عالم میں اس نے بے خیالی میں سامنے رکھا ہوا قر آن مجیدا ٹھایا اور بغیر کسی خاص مقصد کے ایک جگہ سے کھول لیا۔اس کے سامنے جوصفحہ کھلا اس پر جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی تو سورہ آل عمران کی بیآ بیت اس کے سامنے تھی۔

''اگرتم صبر کرو گے اور تقوی کا ختیار کرو گے توان کی چالیں تمہارا پھنہیں بگاڑ سکیں گی۔'' اس کمجے عبداللہ کولگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مخاطب ہوکر خود بیہ بات کہی ہو۔اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔اس نے بے اختیار قرآن مجید کواپنے سینے سے لگایا۔اسے لگا کہ اس

کے جلتے ہوئے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔

وہ اسی حال میں تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی نے نمبر اجنبی تھا بلکہ ملک سے باہر کا تھا۔عبد اللہ نے فون پر السلام علیکم کہہ کر کال وصول کی۔

جواب میں انگریزی زبان میں ، مگر کچھ ختلف کہج میں ایک نسوانی آواز آئی۔

کیا میں عبداللہ صاحب سے بات کر سکتی ہوں۔

جی میں عبداللہ ہی بات کررہا ہوں۔

سینیور! میں مارگریٹ بات کررہی ہوں۔

ایک لمحے کے لیے عبداللہ خاموش ہوگیا۔ وہ اپنی یا دداشت کھنگال رہا تھا کہ مارگریٹ کون ہے۔ پھر مارگریٹ کے نام سے زیادہ سینیور کے الفاظ نے عبداللہ کی مدد کی۔ اس کے ذہن میں الحمرا آ گیا۔ اسپین کا سفر۔ داؤد سے ملاقات اور اس کے ساتھ الحمراء میں ملنے والی لڑکی ..... مارگریٹ۔ جسے عبداللہ نے اسلام سے متعلق کتاب پڑھوائی تھی۔

کیسی ہیں مارگریٹ آپ؟

سينيور! كيا آپ مجھے پہچان گئے؟

جى سينورينا! مين آپ كو پېچان گيا هول ـ

سينيور!مين آپ کو کچھ بتانا جا ہتی ہوں۔

جی بالکل ضرور بتائے۔میں سن رہا ہوں۔

میں مسلمان ہوگئ ہوں۔ میں اللہ کی توفیق اور آپ کی مہر بانی سے مسلمان ہوگئ ہوں۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے گنگ ہوگیا۔اس کے لیے بینجبر بالکل غیر متوقع تھی۔ سینیور آپ سن رہے ہیں۔

......آخری جنگ 313 .....

جی۔ میں سن رہا ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہدایت کے راستے اور جنت کی منزل کی طرف بڑھنے والے قدموں پر سلام ہو۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس راہ پر میں آپ کوخوش آمدید کہتا ہوں۔

شكرىيسىنيور مىن آپ كو بچھ سنانا چا ہى ہوں۔ جى ضرور - ميں سن رہا ہول -

اشهدان ...... لااله الاالله .....و اشهد ان..... محمدا رسول الله\_

مارگریٹ کے اٹکتے ہوئے بیالفاظ عبداللہ کی ساعت سے ککرائے تو اسے یوں لگا کہ داؤد مرتے وقت جو کلمہ کمل نہیں کرسکا، مارگریٹ نے اسے پورا کر دیا۔اس کی زبان سے اللہ اکبر کا کلمہ نکلااوراس کی آنکھوں سے بے اختیار شکرگز اری کے آنسوجاری ہوگئے۔

-----

جنیدا پنی دونوں بہنوں سارہ اور صبا سمیت عبداللہ سے ملنے آیا ہوا تھا۔اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔جوان بھائی کی موت نے اسے توڑ کرر کھ دیا تھا۔اس نے عبداللہ کو بتایا کہ پولیس کے مطابق سعد اور مرنے والے دیگرلوگ دہشت گردی کی وار دا توں میں ملوث تھے۔وہ جنید سے بہت پچھ پوچھتے رہے، مگروہ اپنے بھائی کی سرگرمیوں کے بارے میں زیادہ جانتا تھا نہان کو پچھ بتا سکا۔ اس کی بات ختم ہوئی توصبانے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔

عبدالله بھائی اب مجھے بہت ڈر لگنے لگاہے۔

صبا بیٹاتم ڈرونہیں۔اللہ سے مدد مانگو۔ جواللہ سے مانگتے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ مکتا۔

اس کی بات پرسارہ بولی۔

پرڈ وعر

عبداللہ بھائی ہم کیا کریں۔ہم پرایک کے بعدایک مصبتیں آئے جارہی ہیں۔
مصیبتوں سے نجات پانا چاہتی ہوتو اللہ کی فوج میں شامل ہوجاؤ۔اس وقت اسلام کے نام
پرڈیڑھ ارب سے زیادہ لوگ کھڑے ہیں۔ مگر اپنی خواہشات اور تعصّبات سے بلند لوگ
ڈھونڈ نے سے نہیں ملتے۔اگرتم ان سے بلند ہوجاؤگی تو خداکی فوج میں شامل کرلی جاؤگی۔ ہر
بادشاہ اپنی فوج کا خود خیال رکھتا ہے۔اللہ کی فوج میں شامل ہوگی تو وہ نم اور دکھ کے ہر موقع پرتم کو
بیائے گا اور تہاری مدد کرے گا۔

مگر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟

صبائے گہرے جذبے کے ساتھ سوال کیا۔

انسان اور شیطان کے درمیان تاریخ کی آخری جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔اس جنگ میں شیطان کے ساتھ بے گنتی لوگ ہیں۔ مگر میرے آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها کھڑے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ آج آپ فرقہ پرست مسلمانوں کی بھیڑ میں تنہا ہیں۔ بیا کہتے ہوئے عبداللہ کی آنکھیں نمناک ہوگئیں۔وہ بولتار ہا.....

تم اپنی خواہشات اور تعصّبات سے بلندہوکران کے ساتھ جاکر کھڑی ہوجاؤاور شیطان کے خلاف جنگ کرو۔ یہی اللّہ کی فوج کا اصل کام ہے۔

گرشیطان نظر نہیں آتا ہم اس کے خلاف کیسے جنگ کریں؟ اس دفعہ سارہ نے سوال کیا۔
شیطان نظر نہیں آتا ، مگر اس کے اثر ات نظر آتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے
دور کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کے بندوں کو دوبارہ اللہ کے قدموں میں لاکرڈ النا ہے۔ اس کے لیے ان
کوایمان اوراخلاق کی دعوت دینا ہوگی۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اوراخلاق عالیہ کاعملی نمونہ بننا ہوگا۔ تم جہاں کہیں بھی کھڑی ہوو ہیں

" جب زندگی شروع ہوگی" (مصنف:ابویجیٰ)

ت '' آخری جنگ' کا پہلاحصہ ''' آخری جنگ' کا ابدی انجام 🖈

کے ایک ایسی کتاب جس نے دنیا بھر میں تہلکہ مجادیا

🖈 ایک ایس تحریر جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھا

ایک ایسی تحریر جس نے بہت سی زند گیاں بدل دیں

ایک ایس تحریر جواب ایک تحریک بن چکی ہے

کے والی دنیااورنٹی زندگی کا جامع نقشہ ایک دلچیسے ناول کی شکل میں

کے ایک ایس تحریر جواللہ اوراس کی ملاقات برآپ کا یقین تازہ کردے گی

🖈 علم وادب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف

كتاب رعايق قيمت برگر بيٹے حاصل كرنے كے ليے رابطہ يجيے

03323051201

03458206011

پرسرا پاہدایت سرا پاروشنی بن جاؤ۔ تب ہی شیطان کے اثرات کا خاتمہ ہوگا۔ اب بتاؤ کون ہے جو شیطان کے خلاف اس جنگ کولڑنے کا ارادہ کرتا ہے؟

> عبدالله کی بات بوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ صبابورے جوش کے ساتھ بولی۔ میں اٹھوں گی۔ میں لڑوں گی شیطان کے خلاف۔ میں ہوں اپنے نبی کے ساتھ۔ سارہ نے بھی پرعزم لہجے میں کہا۔

> > میں بھی شیطان کےخلاف اس جنگ میں اینے آقا کے ساتھ ہوں۔

جنید جوابھی تک خاموثی سے بیٹھا تھاا پنی جگہ سے اٹھااور عبداللہ کے قریب آ کراس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کریرعزم لہجے میں گویا ہوا۔

میری ماں اور بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب میں کسی اور کی ماں اور بھائی کے ساتھ بینہیں ہونے دوں گا۔ میں شیطان کو بتا دوں گا کہ بیمیدان جنگ اسے خالی نہیں ملے گا۔ میں اپنی موت تک شیطان سے جنگ کروں گا۔ میں ہوں اپنے نبی کے ساتھ۔

اس کی بات س کر عبداللہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔

اللہ اکبر۔انسان نے شیطان کے خلاف اعلان جنگ کردیا ہے۔انشاءاللہ اب یہ جنگ شیطان کی مکمل شکست کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔

-----

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں ۔ www.iqbalkalmati.blogspot.com

.....آخری جنگ 316 .....

ابویجیٰ کی دیگرکتب

"قرآن كامطلوب انسان"

قرآن وحدیث کی روشنی میں جنت میں داخلے کا یقینی راسته

-----

"When Life Begins"

English Translation of Abu Yahya Famous book

Jab Zindagi Shuru Ho Gee

-----

«بس بہی دل"

دل کوچھو لینے والے مضامین ذہن کوروشن کردینے والی تحریریں

'' تىسرى روشى''

نفرت اورتعصب کے اندھیروں کے خلاف روشنی کا جہاد

-----

كتابين رعايق قيت يرهر بيطے حاصل كرنے كے ليے رابط يجي

03323051201 03458206011 دوفتم أس وفت كي<sup>،</sup>

(مصنف:ابویخیٰ)

🖈 ابویجیٰ کی شهره آفاق کتاب' جب زندگی شروع ہوگی'' کا دوسرا حصہ

🖈 ایک ایسی کتاب جس نے کفر کی طرف بڑھتے کئی قدموں کوتھا م لیا

🖈 ایک منکر خدالڑ کی کی داستان سفر جو پیچ تلاش کرنے نکلی تھی

🖈 ایک خدا پرست کی کہانی جس کی زندگی سرایا بندگی تھی

🖈 الله تعالی کی ہستی اور روز قیامت کا نا قابل تر دید ثبوت

🖈 رسولول کی صدافت کا نشان دوررسالت کی زنده داستان

🖈 کفروالحاد کے ہرسوال کا جواب ہرشہے کا از الہ

﴿ ایک ایس کتاب جوآپ کے ایمان کو یقین میں بدل دے گی

كتاب رعايق قيمت برگر بيٹے حاصل كرنے كے ليے رابطه كيجيے

03323051201

03458206011

ابویجیٰ کی دیگرکتب

''رحمتوں کےسائے میں''

رمضان كريم كى حكمت اور فلسفى كالنشين بيان

-----

'' کھول آنکھز میں دی<sub>کھ</sub>''

مغرب ومشرق کے سات اہم ممالک کا دلچیپ اور معلوماتی سفرنامہ

-----

" حديث دل"

موثر انداز میں لکھے گئے علمی ،فکری اور تذکیری مضامین کا مجموعہ

-----

"ملاقات"

الهم علمی،اصلاحی اوراجتماعی معاملات پرابویجیٰ کی ایک نئی فکرانگیز کتاب

-----

كتابين رعايق قيمت برگر بيشے حاصل كرنے كے ليے رابطه يجي

03323051201

03458206011

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں . www.iqbalkalmati.blogspot.com